راولینڈی ما

www.maktabah.org



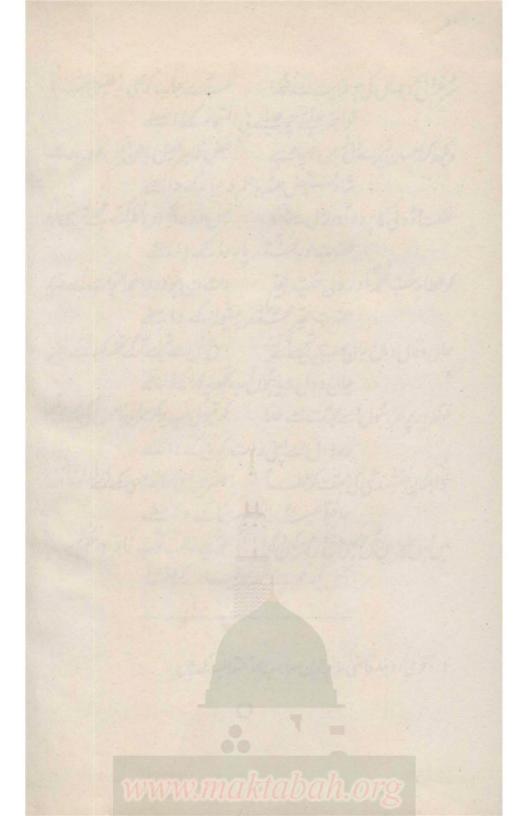

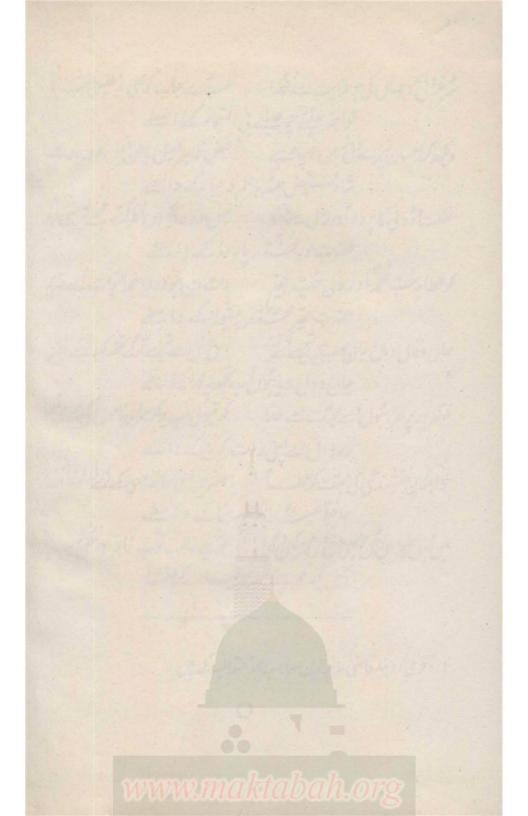



www.maktabah.org

> صاجزاده خلیل الرحمان صاحبزاده جلیل الرحمان سانهٔ عالیه عیدگاه تشریف ، داولیب نشری

فرست مضابين

|         | •••                                      |      |       |                                        |         |  |
|---------|------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------|--|
| ASO IN  | مضمول                                    | نشار | - San | مضمون                                  | مبترقار |  |
| IDA     | نف<br>فصل المعمولاتِ ميرد (عبادت و وظاء) | 14   | l'an  | عرمن ناشر                              | 1       |  |
| 144     | بحزب البحر                               | 14   |       | ويام                                   | -       |  |
| 144     | مؤلَّفِ حزب البحر                        | 14   | ۵     | شحره مشاتخ نقشد زريفوان لتتعالط المعان |         |  |
| 14.     | منداجازت                                 | IA   | 11    |                                        | 13.70   |  |
| 14.     | طرنتي زكوة                               | 19   | 14    | فصلام ستقى عب صرابلتناك في است         | ۵       |  |
| 14      | اشارات                                   | 4.   | w.    | 11 1                                   | 4       |  |
| 148     | فقرات کے فوائد                           | 41   | Har   | 1 1                                    | 4       |  |
| 149     | اسمأك ساعة طاكر بيرهنا                   | 44   | 24    | 2                                      | ٨       |  |
| IAH     | وُعات إعتصام                             | ۲۳   | 44    | فضل 4 يبعيت                            | 9       |  |
| 144     | وعلت يوث البحر                           | 44   | 49    | فصل ٤ إصطلاحات فنشبنديه                | 1.      |  |
| 1914    | وعات إختيام                              | +a   |       | اليوش رق بالفررة ما يعايسفر روطن       | 2       |  |
| 194     | سورة يس له صنے كى تركيب                  | 44   |       | به خلوت درانجن - ۵ یا دکور ۱ یازگشت    |         |  |
| 1940    | طراق خم والجكان صول للتعاليط بهما        | 44   |       | ع ميكمارشت - ميادواشت و قون لا مان     |         |  |
| 199     | بارہ کلموں کے فائدے                      | YA   |       | ا بنۇب عدى روقون قلبى _ ب              | - 14    |  |
| ت - ۲۰۰ | وصيت نامر حضرت فواجرعبدالخال             | 49   | 1-1   | 6 14 4 00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 AL O     | _11     |  |
| I,      | غبدواني وحمة الله تعالى عليه             |      |       | . il as _ w /                          | 14      |  |
| 4. 60   | شجة خاندا بقشند ريضوا المتقعلط ليم       | μ.   | 144   | نصل، انصور شيخ                         | 1140    |  |
|         |                                          |      | 104   |                                        | 10      |  |

# بِسْوِاللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ

الترتفائي البرتفائي المرتفائي المراحد المسان سي كردسانت ما بسي الترتفائي علية آله وسلم كے الك متبع كامل أور لينے برامل قبله عالم حضرت تواجر حاجى حافظ محتر عبد الكريم صاحب دحمة الترعليم (١٨٣٨ – ١٩٣١) كي غير مراكب المرائي الانسان الى سبيل العرفائ بيش كرنے كي مجمع الت حال بور بهي ہے ۔ جسے اس سے بلین تركتی اداروں نے شافع كيا ليكن عصر حاصر كے جد برقفا صول كے مطابق اسے جو بولنے كى صرورت صرت كے إدادت مندوں كى جانب سے بار باحمدوس كى كى أور فرشندى قبله الحاج مصرت تواجر محبوب الرحمان مرظالة العالى كى إجازت اور نور جرسے بد

فَلْهُ عَالْمُ الْبِينِ عُصِيْت ، عُظْمت ، عُرفان ، ہدائیت وادشاد، تعلیم ونرست اوراین عامع مستی کے محاط سے سالکین کے لئے ایک جانی میچا نی شخصیت ہیں ۔ آپ کے مفسل حوال

زندگی آ بارالکرم مین قلم شدمو چکے ہیں۔

کتاب کے تین کی بت وظباعت کی فلطیوں کی تصبیح کی حتی المقدُّور کوئٹِ ش کی گئی۔ اور بعض آیات واحاد بیٹ براعراب، ترجمہاً ورحوانٹی کیھے گئے ہیں اللٹر تعالیٰ اِس کتاب کو میرسے بیئے اور بڑھنے شنننے والوں کے لیئے باعثِ نیمرو برکت بنائے ۔ آئین ۔ دصاحبزادہ جمیل الرسمان

www.maktabah.org

### إِثَالِيَّةِ التَّحْدُرُ التَّحْدُرُ التَّحْدُرُ

حرکے لائق وہ ذاتِ کہ ما اُور واحد مکیا ہے جس نے انبیا عظام میں الصافة والسّلام کوخلفا ما دائلہ کے خطاب سے ممتاز اُور اُولیا مکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم المجمعین کو جبسا مراللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اُور صلوۃ وسلام اُس نبی اُحی (فراہ اُحی واللہ تعالیٰ کی رحمت ورضوان اصحاب کبار و آل ابرالر بہوجہوں نے مدایت کاج اغ جلایا اُور گرت کے جھے سے ملا یا اُور اللہ تعالیٰ کی رحمت ورضوان اصحاب کبار و آل ابرالر بہوجہوں نے ہرایت کاج اغ جلایا اُور گراہوں کو سیدھا داستہ وکھایا۔ اس کے بعد بہ خاکسان فرق و سالکان طریق کہر کی بیاد آگین عالم اللہ بن عفی عندع ض کرتا ہے کہ طالبال اُور گراہوں کو سیدھا داستہ وکھایا۔ اس کے بعد بہ خاکسان و ترق و سالکان طریق کہر کی بیاد آگین عالم اللہ بن عفی عندع ض کرتا ہے کہ طالبال اُور گراہوں کے دوستوں کی کتا بوں ہی کو ابنا جلیس و وسالکان طریق کہر کی بیاد اُس کے دوستوں کی صحیح بنا بنا بیاب اُس و فائدہ اُس طائیں۔ ع

وَخُارُجُ لِيْسٍ فِ الزَّمَانِ كِتَابُ

خاص کراس زماند موجوده می (کدابل شی کی فلت سے اور اہل باطل کی کثرت اتباع نبوی کا ڈوال ہے اور اہل باطل کی کثرت اتباع نبوی کا ڈوال ہے اور خواہش نفسانی اور ہواجس شبطانی کا کمال - کہیں علما یہ بیعی کا دور ہے کہیں صوفیات جابل کا متنوں دندگوه ببلاسا ذوق ہے نشوق مندون در دندگداز ، دعیش کر در دندگد کی در دند طلب کہیں فلسفہ ومنطق کا نکما جھکڑا ہے ، کہیں بھنگ و نشہ کا چرجائے و در دند طلب کہیں فلسفہ ومنطق کا نکما جھکڑا ہے ، کہیں بھنگ و نشہ کا چرجائے

#### مثنوي

ظاهرو باطن نرُّ از نور خراست منبع صدق وصفا و بهم خااست جینم نرُ نور از جمالِ لا بیزال فیض اُ دفیض مجدو نا بی است بر نوطور از دل وجان سر زند درمیان محاسش ناید شقی قلب مُرده دا کند تاسب و زر پیرِ ما سرناج مجله اولیارست گام برگام بنی مصطفط است دِل بر از رُعب وجلال دُوالجلال سرسبه درعشق احد فائی است طالبال را مجل توسیم می د مد دا فع شرک نحفی مست می د مد معمنش مجر بارس آل دارد اثر بردم وبر تنظه رخشان بیرجاب محکد گفتار شس بداز دُرِّ عدن بخر بجب مدو ذکر بکشاند ند لب واز نگایش اذ نظر برتردت دم در دطن دارد سفر پیراست ازدون وارد سفر پیراست غرق نورود کشر غرق نورود کشر کاه طالب گاه طلوب است او ولولد در قدر سیاں می افکند مرکه ببیند گویدشس ایدا ولی مرکه ببیند گویدشس ایدا ولی فیض مرم درجهان گون آفتاب سیندات گخیجیت نه علم کدن در ثنائے می گذارد روز و شب فارتش در انجمن آراست فارتش در انجمن آراست یادکردش را نباشد بازگشت بردل سالک نظر گون افکند گاه سوز عاشقی بوشس آور د گاه شورت و گاه میگوب است او از دل گردد دیگون آسیے زند مگورت و سیرت بدارد گون نبی الغرض گول بیرمن اندرجها ل

إسم دارد بالمسمى كرفير بست محبُّوبِ فُداعِبُدُ الكرمِمِ

یعنی خواجہ خواجہ کان حضرت حافظ عبدالکریم صابحب سلم اللہ تغالی ستجادہ میں اولیٹ کی ہے دہ ہیں اولیٹ کے بنے رجن کی خدمت بابرکت ہیں رخاکسا ربعت ونسبت ارادت رکھتا ہے جن کے فلاموں کی غلامی اس بہجدان کے لئے باعث افغار سے کا بلوں کے فائدے کے لئے یہ کہا جستطا ہے میں جبوقی مضامین میں بڑی سیلوکے فشیند رمجہ دریہ کا خلاصہ اور طق وصول الی اولیٹ کا زیرہ قصوف کا مغز اور عرفان کی جان یعنی ہمایت الانسان الی سبیل العرفان تالیف و تصوف کا مغز اور مطبع الواد الاسلام سیالکوٹ بی اپنے زیرانہ می النے در اللہ کا فیاد و حسی عرصہ میں ہا تھوں ہاتھ و فروخت ہوگئی جتی کہ طالبوں کا زیادہ طبع کوائی جو تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ہا تھوں ہاتھ و فروخت ہوگئی جتی کہ طالبوں کا زیادہ

شوق دیکھ کراس کتاب کے دوبارہ طبع کرانے کی نوبت آئی یونکہ مہیلی د فعہ کا تب کی غلطی اُ ورشا تَقِین کی طلب کے موجب جلدی طبع کرائے کے باعث مضامین کی آگے بیجھے ہو گئے تنے ۔ اور اصل مسوّدہ فلمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کاموقع نہ مِلا تھا۔ اِس بية حصرت مؤلف مدروح ستمدالله تعالى فاب كى دفعه إس خاكسار بي مقداركو بھراصلی مسؤدہ کے موافق مضامین تحریر کر کے طبع کرائے کے لیتے اِرشاد فرمایا فاکسار منے صب منشارگرامی ورجت جناب مؤلف مدوح سکمدانیڈ تعالیٰ اِسس کتا ب کو مطبع نولکشور لامور میں جھیوا یا۔ اور اس کی رحبطری بھی کروالی۔ ابھی مرکمانے بور طبع سے اراستہ و کرمطبع سے ربخی ہی کہ طالبین جو مدت سے مشاق منے نقر جان سے اس كے خوبدار مجوئے أور مقور اے ہىء صدميں سب كے سب نسخ بك كئے أور دیکھنے دالوں کوبلیش از ملیش اِس کتاب کا متنوق لاحق ہؤا ۔ حتی کہ طب بہوں کے إشتیاق اُور اُن کے لئے اس کی صرورت کو محسوس کرکے ابتیبری بار جھیوائے كى بارى أتى - إس د فغر ماك فضل الدّين قومى كتب فروش لا بور ف كتاب جيابية كى إجازت مانتى يصنور مدُوح سے إجازت فرماني أورسائق سي إس خاكسا ركوفرما ياكه اگراس كناب كے سائف جندا ورضروري أور مفيد مضامين برط ها ديتے جائيں نوفا نكے سے خالی نہ ہوگا۔ خاکسا رنے صنور سکمہ المترکے فرمان واجب الا ذعان کے موافق سیند ا بک مفید اُورصروری مضامین کااصافه کر دیا۔ اخیرمی ایک شجره منظوم بھی درج کر دیا ہے جو حضرت میڈوح کا آلیف شکرہ ہے تا کہ طالبوں کو فائدہ ہو۔ اور شروع میں بھی ایک شجرہ فارسی منظوم شامل کر دیا ہے جو اس خاکسار کی بیا گندہ طبع کا نتیجہ ہے۔ تأكه فارسى خوال اجباب إس مع فطوط وكر خاكسار كي حق من وُ عات نير فرما ميس .

بندة مسكين عالم الدّين عفي عثه

### شجرة صراب المشاشخ لفتنا بسرومي ويتماللن تعاملهم عين

#### فِهُ اللَّهُ التَّحْدُ التَّحْدُثِ التَّحْدُثِ التَّحْدُثِ التَّحْدُثِ التَّحْدُثِ التَّحْدُثِ التَّحْدُثِ التّ

غرب وبيس وبس خاكسارم بدردوعنه سرامايكن فنايم بجي في مرحمت بب الربحالم طفيل حضرب بشلمان عاشق بشمع رُوت نورُد بروار سازي بود حالم موافق كث ته با قال طفيل كوالحسل عالم بناسي طفيل يوسف كنجيب نزراز طفيل عادوت بسرمعاني عب زيزان علي صاحب دِل إللى عفو كن مجله معساصي بنؤر معرفت بخثي كمسالم طفيل آن علاوُالدِّينْ عطَّار كنه كارم حث إوندا برجحشي طفيل تواجت درونش عابد منم أفياد مسكين دست من كير

إللى عاصى ومسكين و زارم بحقّ ذاتِ خُوُد تَخْتَى خُطُ كُم طفيل ستير فخر دوعهالم طفيل حضرتِ صبّر بيُّ صادق مرا درعشق نود دِلوانه سازي طفيل فاستم وحقفر ببرحال طفیل بایزید باد شاہے طفيل تُوعليُّ صاحِب نا ز طفياعب حدخالق عجدواني طفيل نواجت محمود كامل طفيل تواجت بابا ساسيُّ طفيل خواجت مير كلا لمرة طفيل نقت شند شاه ابرار طفيل خواجت لعقوت حرخي طفيل خواجث احمارٌ و زا بدُّ طفيل فواجت أمحنكي تتيب

لفيل شيخ احمد قطب سرمنيد طفيل حجّت ألله سرّ مكتوم طفيل شيخ الثرف يرائ ز قلبم تواب غفلت حُبله کُن دُور ول وجان مرا از است سوز سُوتے توحید خود بنمائی ام را ہ برنجنني علوه از نُور مُحْسَسَمَا ہمی خواہم زتو یا رب تقاتے طفيل مخسنان دازطر افتت طفيل واقف رمز ہوتیت طفيل صاحب رشدودلالت طفيل درّة التّاج ورائيت ف وغ آفتاب نقشبندي حقائق دان است یار کما ہی طفيلِ مظهرِ الوارِ العِت ال كل بستان اسراد مجتت شر زندہ کن مروہ ولا نے سرامايشش مكدان ملاحت طفيل وشمن اصحاب برعت طفيل ولب رولدارعُشّاق ع بزخاط مكل اصفيات

طعنيل ما في آبالله أن شبيب طفيل نواجب معصوم فيوم طفیل آل زبیشر بارسامے طفيل ف جال الله ري نور طفيل شيخ فيض التدبتب إه طفيل نواجت نؤر مخت تلا طفیل آنفترج مقتداتے طفيل عسالم علم شركعيث طفيل مسر حقيقت طفيل ماحي كفن رو عثلالت طفيل گوهب وُرج بدايت طفيل ما ويرج ارحمت دي طفيل منبع تنيض إللي طفيل شابباز أوج عسرفال طفيل مببل كلزا رعفت طفیل فیص محبث کا ملا نے طفيل وبركان صباحت طفيل حا قط و في النان وسُنت طفيل قافله سالار عُشّاق طفیل نورحیشیم أولیائے

زبرتا باعت يق عشق احرّ طفيل كعبة ول قبله كاهم بكار دين ودُ نيا دستگيرم كه نامش حا فطعيد الكريم است كەگەدداز دېلى دىناتے دوں سرد كزوم المحد آيد جب لوة طور زحج شعشق درسوز وكدا زاست ولے برتز زاموال ومواجب دِ اللَّاتِ قرب تو مخطُّوط زندا زولولد وبش أكاالت كوق بآب دیده در دریان سویدائے دل نازک خیب بی سبق قوان رمُونه ملك لامُوت نشان تيب ناز و لرا با تي و مصطلوب الرباب مودت و لے شیدائے ترک ماسوی الله وك كزي شكيب الى بود شق ورا شور قبامت بحش نوروز برائے نغمر المتفتح إ"كوش ولے برطارم اعلی نشیند ولے از خالق سول وصتی رمیده طفيل كشنة درومحكسد طفيل غوث أنظم قطب عالم طفيل شيخ تقاني بيسيدم طفيل أنكه فيفن اوعميم است بسوزی آن جنال از آتین در د مرائخشى ولي نورعلى نور د ہے کو سرسبرداز و نیا زاست وكمستغرق دربائ توحيد وك والأت راأر لوح محقوظ د بے کر آتش درد تو تو پی برق وله كرعت بودكشي كسته وك شوريدة اشفت حالي د نے وہ کا شف اسرار طکوت د لے دہ گئے ترین فیدائی ولے محبوب اصحاب محبت وك أشفتهُ إلِيْنَ أَيَّا اللَّهِ ا وك مح تماشائے أخاالُحق وك كرا تش شوقت بمرسوز ولے دہ از شراب عشق مرموش ولے کوئر ترا ہر گر نزیب ولے ور بارگاہت آرمیں

و مے از نشتر ہم خار در خار یکے داند تراہم مک بگوید بحدتوزبال كثنة بمه تن د الے خورت مدحرخ مرد باری بزنجر فراقت مائے بستہ ولے صید کمند زلف مطلوب ويفقاص دريات وقائق يسترمنفوت روستس بنفته ولے در کلش حبت مید ہ بديدارت سراما زكس زار وليمفت ح كنخ نكترداني بدشت عشق سيسراس درماية يده از مكر نفساني اماتم مرابنماطرتن حق ليسندي ترحسم أد برحال تبائم سراز تنرمت ركى افكند ويفاك كر بختار مرم ات ب شادم

ولے از آتش عن شعلاً نار ولے كودر رسنت الرصدق لولك وے در راہ مرحت گرم زفان وے مرسی فاکسادی د ہے از نادک ہجر توخب تنہ ولے خال أرخ زيائے مجتوب ولے غوطہ زن مجر حصت آق ولے در آمضیان عرش خفتہ ولے يوسدرة وحدت جريده ولے ور انتظارت گشتہ سار ولے کان لالع معانی ولے خارعنت در باخمیا حب اونداطفيل نواجگانم طفيل أولي تے نقشينى إلى سرببرغرق كثب سم زيدكر دارئ نودر بينام حاك النيحث زتوكس مركز ندارم

مرام مراجع فرم از حدیدون است مخرد انم که عفو تو فزول است

ادناليف عالم الدين أتنخلص مسكنين عفى عنه

المكارة

### يافتاح

#### لِشْ وِاللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيثُورُ

ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي تَحَنَّ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ ٱشْرَعِ ٱنْوَاعِ الْحَيَوَانِ وَ فَضَّلَهُ عَلَى كَشِيْرِ مِّمَّنْ حَلَقَ بِالْفَصِّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَ اصْطَفَا مِنْهُمْ آهُ لَ الْحَكَمَالاَ تِ وَالْعِرْفَانِ وَنَوَّدَ قُلُوبَهُمْ بِنُوْدِ الْمَعْرِفَةِ وَٱلْإِنْهُمَانِ وَٱخْرَجَ عَنْ قُلُوبِهِمْ عَكِبَّةَ الدُّنْيَا الدَّرِيَّةَ وَٱفْنَاهُمْ فِيْ عَبَّتِهِ وَهُوَالرَّحْمُنُّ هُمْ رِجَالٌ لَّيْسَ لِلشَّيْطِي عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطارِن ٱلْمِسْنَتُهُمْ رَظْبَةٌ بَيْنِ كُرِاللَّهِ الْمُسْتَعَانِ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَا مُرْعَلَى رَسُوْلِهِ سَيِّيدِ ٱلْإِنْسِ وَالْجَاتِيّ الَّذِي صَدَانَا إِلَىٰ سَبِيْلِ الْجَنَانِ الَّذِيْ تَوَرَّمَتُ قَلَ مَاهُ بِكَثْرُةِ عِبَادَةِ الرَّخْلِي وَهُوَالشَّفِيْعُ لِٱصْحَابِ الُجُوْمِ وَالْعِصْيَانِ وَعَلَىٰ الِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِن يُن حُرِّقَتْ تُكُوبُهُمْ بِنَادِ الْعِشْقِ وَنُوْدِ الْعِرْفَانِ - وَجَاهَبُ وَافِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِم فَحَصَلَ لَهُمْ بَرَاءَةٌ مُنَّ السِّيْرَانِ وَعَلَى الْآحِمَّةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ الْمُتَّهَجِّدِينَ وَالْمُجْتَهِ مِنْ يَنَ كُاسَتِيمُ الْإِمَامِ إِنْ حَنِيْفَةَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ بِالْكَرَمِ وَالْإِحْسَانِ وَأَدْخَلَنِيَ اللَّهُ وَسَائِزَ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَهُمْ فِي غُرُفَاتِ الْجَنَانِ -

أُمَّابِعِل : -خادم المسلمين الجي الى دحمة دب الرّحيم ما فط عبد الكريم ابل إسلام كى فدمت يسعون كرتائي كمبر حذيب إس قدر لياقت نبيل دكهتا بخاكه فن تصوّف بي كوئى كمّاب لكِقول يا اين آپ كو زمرة مصنّفين

www.malaulnah.org

ين شادكرُول عكر مجھے بعض اجباب نے عجبُوركيا مجبُوراً بين نے بھي منظور كرليا۔ حضرت إلم محرغزالي رحمة الله عليه و دگير سلف صالحين رحمهم الله تعالیٰ آجمعين كی تصارفيث سے إقتباس كركے ايك مجمُوعه تياركيا - اہل علم وفضل ميرى لو في مجمُو في عبارت كو قبُول كريں ۔ ففظى اغلاط ياسهو وانسيان بيد انگشت نه دھري -عبارت كو قبُول كريں ۔ ففظى اغلاط ياسهو وانسيان بيد انگشت نه دھري -وَالْعُنْ دُوجِهُ فَى الْمُدَامِ النَّاسِ مَقْبُولُ وَ هَا اَنَا اَسْدُنَ عَ فِي الْمُقَصَّةُ وَ

## نفس کے کرمعانی کرنے کے بیان میں

واضح موكدسب سے زیادہ آدمی كافشنن اس كا بنیا م نفش ہے جو ہرا کیب اِنسان میں موجُود ہے۔ ببدی کاحکم کرتا ہے اور نبیک کاموں سے بھاگتا ہے۔ آومی کواس کے درُست أورتز كية كرين أور زبروسى خدًا وندكريم كى عبادت بيآماده كرين أورشهوات سے رو كن كا عكم بوّا ہے ہیں اگرآ دی نفس کی خبر مذہے توسخت سرکش ہوجا نا ہے۔ پیضیعیت نہیں سُنسا۔ إنسان كولازم بكراس نفس كوم وقت طامت كرماري يجربيي نفس لوامد بوجا تاسيعني نفس نوداینے آپ کو طامت کرتا ہے۔ اِس ففس کی سسم المد کریم نے اپنی کالم ایک میں

يَن قيم كها مَا بُهُول روز قيامت كي أور يُقتم كها تائمون نفس لوامه كي .

اس كے بعد رفتہ رفتہ بہن شرط منت ہوجا ناہے۔ اور طونہ اس كو كہتے ہيں جوسواتے أريض من وايس علواب كى طرف إس مال من كرتواس سے دامنى داور، و ه بخفيس رامني نبس شامل بوجاة تمير بيضاص بن دوں میں أور داخِل موحا وٌميري

المسمورة والفيكة فالكا المشم بالتفس اللَّوَّامَةِ أَن (٢٩/القَّيْمَة: ٢٤١)

ذِكر الله كُور أرام مُنكِرِط من قيامت كيدوز الله كريم أيسيفس كولون إرشاد فرمات كار يَّاأَيَّتُهُاالنَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ كُالْحِجِيُّ ٳڸؙڒؠۜڮؚڒڶۻۣڒڶۻؽڐٞ؆ؖؽۻۣؾڐۜڰٙٵؙڎڂؙؚڸ فْ عِلْدِي لَا وَادْخُلِيْ جَلّْتِي ٥ ر٠٠٠ الفجر: ٢٤ تا ١٠٠)

اِس لِنَةُ أَدْمَى لِالْأَمْ سِهِ كُداس كَيْضِيت سے غافل مذرب اُوردُوسر سے كونفسيت

تب کرے اوّل اپنے نفس کوکرے اگر نیسیت مان کے قوی لوگوں کو نصیحت کرے ورند اللّٰہ تعالیٰ سے نثر م کرے ۔ اللّٰہ کرم اپنی کلام پاک ہیں فرما تاہے : ۔ یَاایُّهُ اللّٰہ یُن اَمْنُوْ الْمِحَرَّ قُوْلُوْ مَ مَا اَسْلَامِ اللّٰهِ الواقم کیوں ایسی بات کہتے ہو کا تَفْعَلُوْنَ ٥ کَبُرُ مُقَتَّاعِتْ مَا اللّٰهِ جَرَدِ نہیں ہو بِرَّی نادافکی کا باعث ہے

كَاتَفُعُكُونَ ٥كَبُرُ مُقَتَّاعِثَ اللهِ جَوَرَتِ نبين بِو بَرْى نادافكى كاباعث ہے اَنْ تَقُولُونَ مَالاَتَفْعَلُونَ ٥ الله كارَ مِن الله كارَ مِن الله كارَ مَالِين بات كموم كرتے

(۲۸/الصف: ۳،۲)

اِس سے ہی مُراد ہے کہ اپنے نفس کا تزکینہ اور تصفینہ کرنے کے بعد نصبحت کرے۔ اگر الساند كميا تونفس كي خبائث أورم كرس واقت ندبو كاجب اس سے واقف مد بواتوم فرت فُداسے غافل رہے گا۔ اوراپنے آپ کو دانا اور جھی سمجھے گا۔ اور چاہئے تو گوں تفاکیفس کی طرف متوج بوكراس كى بے وقونى أور نادانى تأبت كرناج بميشدابنى داناتى أوربدايت كو زیادہ مجھاہے۔اگراس کو کوئی احمق کہ دیے توبہت ہی بڑاجا فٹاہے بیس اسٹ نفس کو يُوں كهنا جاہئے كرتوبر اجابل ہے۔ تيرے برابركوئى بے وقوف أوركم فهم نهيں ـ كيا تونهبر طابرا كرجنت أوردوزخ نيرب سامنے ہے۔ أور توعنقرب ان ميں سے ايك ميں عائے گا۔ بيرنه معلوم تحفیے کیا ہوا ہے کہوش ہوتاہے اورفانی جیزوں میں شغول ہے ،حالانکہ تجدیسے ہرایک يجز كاحساب لياجائے كارشا يدائج ماكل تجھے موت دبائے اور جس كو تو و و سمجھنا ہے فوزيك موجات وورتوومي جيز مونى بيروق الناكي نبيس كيا تؤير نبيس جانتا ہے كدموت جب اتن بي تويكايك آن سے روكوئى يول اس كاقاصد، ندوعده ، ندمينام آتا ہے ، نديك گرمی میں آئے اور سردی میں ماآتے۔ ندید کدرات کو آئے اور دن کو ندائے یالولکین میں ائتے اور جوانی میں نہ آتے ۔ ملکہ ہرا کی سائنس میں ناگھاں موت کا اتنا تمکن ہے۔ آھے نفس موت تواتنی تیرے نزدیک ہے اور تُو اس کی تیاری نہیں کرتا کیا تو اس آیت كونهاس محصا :- قربِ آگیا ہے لوگوں کے لیتے ان کے راعمال کے)حساب کا وقت آور وُہ غفلت میں مُنہ إِثْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُعْفِرضُونَ فَ (١١/الانبياً: ١)

بھيرے يو تے ہاں۔

أَ فِيفِس تُوْفُدا تعالىٰ كِي نا فرماني ربيم أت مت كرر وُه تجيد كو ديكيمه أرباسي \_ اگريد إعتقاديم كەۋەتجەكونىيى دىكىقتاتب تۇبرا كا فرىپ - اگرخدا تعالى كواپنے أوپر تطبع مجھ كرنا فرمانى كرنام تب توسون بے حیاہے۔ باریم خالطر سے کہ خدا تعالی کریم ہے اس کوکسی کی عبادت کی حاجت نهيس جب كوچاہے بختے س كوچاہے مذبختے اوا كفس تو ميرجانا ہے كەخلالتالى صرف آخرت ہی ہیں کرم ہے و انیاس بنیں ۔ اگر دولوں ہی ہیں ہے تو و انیا کے کاموں میں کیوں نیس کرم اللی مرتقین کرتا جب کوئی نیرا دُشمن تجھ کو عذاب دیتا ہے تو اس کے وفع كري كے لئے سرامك آدمى سے مشورہ ليتا ہے . اوراس كے رفع كرنے كے اسطے بیسیوں سیار تاہے۔اُس وفت کرم اپنی بیافین کہاں جا تاہے۔اُور دیکام ماوال میں میسید کے سرانجام نہیں ہو تا توانس دقت تو ہرایک آدمی کامحتاج ہو تا ہے کیوں نہیں كهناكدالله كريم اپنے خزار مُنفيب سے ياكسى بندے كے باتھ بھيج دے كا أور باتھ ياؤں ملائے ك بغير الخام كردي كا . أصف رسب ترب حيو الله وعوب مي راس مِن كرتوزمان سے دعولے المیان کاکرتا ہے مگر نفاق کا اثر تجھ مرخا ہرہے۔ دیکھ تیرا مالک کمیا فرما تاہے -وَمَامِنْ دَآتِيَةٍ فِي الْأَدْضِ إِلَّا عَلَى أُورِسْيس كُونَي طِالْمَارِزْمِين مِي مُراللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ رِزُقُهَا۔ (١٢/هُود: ٢) کے وہرہے اُس کارزق۔ اُور آخرت کے باب میں فرما ناہے ،۔ أورم إنسان كووسي كحيم بل كاجس كم ليت وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلَّا مَاسَعَى ٥ اُس نے کو سٹیس کی۔ (٢٤/النيم: ٢٩)

إن دونوں آئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص ڈنٹیا کھے کاموں کی کفالت اللہ کر بم

نے اپنے ذرائہ ہے دکھی ہے بتیسری سعی کی اِس ہیں حاجت نہیں ہے۔ اُور آخرت کو بہا گئی اُلی ویٹھ و اُلی کر جو جربے کا و اُلی ایک ویٹھ و ٹاکیا کہ جس جربے کا و اور آخرت کو بھا تھا کی ویٹھ و ٹاکیا کہ جس جربے کا و اور آخرت کو جو بترے کرنے بی خصر دکھا ہے تو اس سے باکل رُو کر دان ہے بیس رینشان ایمان نہیں۔ اگر زبان سے اِلمان معتبر ہو تا تو منافق دوننے کے سب سے نیچے در جے ہیں کمیوں جائے۔ اُسے کم مخت شاید تور و زِحساب برامان نہیں موگا۔ دکھے ترامان کی اور گئی ایمان میں موگا۔ دکھے شرامان کی اور گان کر الیسا نہیں موگا۔ و کھے شرامان کی اور اس میں موگا۔ دکھے شرامان کی اور اُلیسا نہیں موگا۔ دکھے شرامان کی اور اُلیسا نہیں موگا۔

کیارنسان بینمیال کرتا ہے کہ اُسے مُمل جیوڈ دیا جائے گا۔ کیا وہ (ابتدا میں بمنی کا ایک فطرہ نہ تھا جو (رحم ما در میں) ٹیمکا یا جاتا ہے ۔ پھر اس سے وہ او تھڑا بنا۔ پھرائٹڈ نے اُسسے بنایا اوراعضار درست کئے۔ پھراس سے و قسمیں بنائیں مرد اور عورت کیا وہ ( اِتنی قدرت والا) اس بیرقا در نہیں کہ مُردوں کو پھرزندہ کر دھے۔ أَيُّسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ أَيْتُركُ سُنَى هُ الْمُوْلِكُ سُنَى هُ الْمُوْلِكُ سُنَى هُ الْمُوْلِكُ الْمُنْ فَ الْمُوْلِكُ اللَّهُ اللْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلَّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الل

(٩٠/القيمة (٢٩) ١٩٠)

بس اگر تجرکو بھی گمان ہے کہ وہیے ہی جھوڑا جائے گا تو تیر سے جسیا جاہل اُورکو تی ہیں ا اَور قُر بُرِقًا کا فرہے۔ یہ توسوج کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کِس جپزسے بیدا کیا ہے جی نے نورو فیا آ۔ سے نہ

قُتِكَ الْإِنْسَانُ مَا اَكُفْرَة هُمِنْ آيِ فارت بُوانِسَان دُوكِتَنا إحسان فراموش عِهِ فَتَكَ الْإِنْسَان دُوكِتَنا إحسان فراموش عِهِ فَتَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

www.madatalanla.assg

ثُوَّامَاتَهُ فَاقْبُرَهُ فَاتْخُرَاهُ الْمُثَوِّلِذَاشَاءَ بناتی د میرازندگی کی راه اس میآسان کردی بعرأسي موت دى أوراس قبرس مبنيا ديار بحرجب جاہے گا سے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ( Pril 2: me/m.) يمركيا تواس كوهمو طلمجقا سے كرجب وُه حياہے كالتحد كومرنے كے بعداً مفاكھ ا كردكار الرسيج حانتا ہے توعبادت كيوں نہيں كرتا۔ اگر بالفرض كوئى بے دہيجم مهودى وغيره بجهيكه دي كرتيري مرض مين فلال كها فالمُصِرْب توكُودُه تير سنز ديك مب كهانول سے لذیز تر ہو توائس سے صبر کرے گا۔ اُبہم کو چھتے ہیں کرجن انبیا ۔ کو معجز سے فایت موتے ہیں اُن کا فرمان اُور فندا کا فرمان تیرے نز دیک اِتنا بھی نہیں کہ ایک ہیودی کے قول کے برابر ہورائس کا اثر ہوتا ہے اور فداور سول صلی الشرطبیہ وسلم کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے زیادہ تربیہ ہے کہ کوئی لا کا تجھے کہ دے کرنیرے کیڑوں میں ایک محققہ ماسانیہ ہے تو دبیل کو بھے بغر فوراً پنے کیوے دیں کا سے گا۔ کیا بنیار واد لیار وعلمار کا قول ترب نزدیک روکے اور میگودی جمیم کے قول سے مجی کم ترہے یا فسوس ان کے کہنے کا تواثر ہو تا ہے اور انبیار کے کھنے کا اثر نہیں ہوتا۔ یا برکہ جم کی ترارت اور اس کے طرح طرح کھنا أورسان بجيَّوكو دُنيا كے سانب مجيّو سے كم حانثاً ہے جيس كي تكليف ايك روزيااس سے بھی کم ہوتی ہے۔ أفض سر كام وانش مندول كانسيس ہے۔ اگر بيال تيرا جاريا ديا دول بر کھول دیاجائے تو تجھ را در تیری قال رہنسیں گے۔ اُسے کم نجت اگر تُوان سب برامیان رکھتا ہے توکیا وجہ ہے کومل بی سے کرتا ہے موت توتیری گھات میں لگی مُوتی ہے۔ شاید میں روز آخری موسی اس میں شغول بعبادت نہ مونے کے کیامنی - بایدانظاری ہے كرعبادت ايسيدون كربيرص ون شهوات كي فخالفت وشفوا رمعلوم مزمور تواليسادن فانعلط نے سپدا کیا ہے مزید اکر سے کا جنّت توشاق ہاتوں اور نیک عمل کرنے ہی سے ملے گی اُور ر میمنی فنس مربع کی معلوم مذہو کی سوچ توسهی که مرروز تو وعدہ کرنا ہے کہ کل کروں گا۔ آور

www.mahidhah.oog

كل كل كرت براك كل آج موجا ما ب حب آج مي ندكيا توكل كياكر سے كا أسف ا تواکرایسی صاف باتوں کو بھی نہیں مجھ اتو پھر کیوں اپنے آپ کو عاقل کہتا ہے۔ اِس سے بڑھ کرا ورکون سی حافت موگی ۔ شاید توبیہ عذر کرنے کہ میں اِتنی مشقّت نہیں اُٹھاسکتا لذّات وسنهوات كاحريص برول أور توليف برصبر بنيس كرسكنا . تويد بات بعي شرى برك در جے کی جافت ہے۔ اگر ریات تری سچی ہے توانسی شہوات کاطالب کیوں نہیں ہونا ہو ہمیشنہ تک کدورات سے صاف ہوں تو ان کے ملنے کی توقع سوائے جنّت کے أور ملك نہیں ہے بیس جعض مجاہدہ کی تکلیف برواشت بنیس کرسکتا تواس سے خدا تعالے کے عذاب كى تحليف كيسے بر دانشت ہوگی يېس ايساننخص دوحال سےخالی نہيں۔ يا توخفد كيفر ر کھتا ہے یا اعلانیہ بے وقوت ہے۔ اور اِسی بے وقوفی کے باعث بخیر کو بدلقب جنا ب سيدناصلي التدعليه وسلم سے عنایت ہؤاہے۔

ٱلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا وَالْوُهُ آدمى سِيصِ فَ النِّفْفُ وَمِطِيع بَعْنَ الْمَوْتِ وَالْآعُمْةَ يُ مَرِ التَّبَعَ ﴿ كَمَا أُور ٱخْرِت كَ واسط نيك مل كِتَ أُور نَفْسَهُ هُوَاهَا وتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ أَمْنَ وُه بِحِس نَ اليَّنْ فَس كُونُوا مِشُول کے تا بعے کیا اوراللہ تعالیٰ سے زُوُوں کی تناکی

ٱلْكَمَالِيٰ مُ رَوَالُواللِّرُمُونِيُّ)

أميكم بخت دنياكي زندكي رميغر ورند مورا ورابين أوفات صائع مت كركر حيدسانس گنتی کے تجد کو ملے ہیں بجب ایک سانس حیل جاتا ہے۔ او تجد میں سے تحدید کم ہی موجا تا ہے۔ بیارم و نے سے مبینی تندرستی کو اور شغل سے میں تیر فارغ مونے کو اور فلسی سے بہلے تو تکری كواُ وربرُها بي سے بہلے جوانی كواُ ورموت سے بہلے زندگی کوغینبہت جان رائے كم بخت بیں تو تحجمے و نیائبی سے مالون دیکھتا ہول۔ اِس داسطے کداس کی عبدائی تجھ رسخت ہے بلکہ تو اس سے دوستی مضبُوط کر ناجا تاہے۔ جان لے کہ تُونُدُائے تعالیٰ کے تُواب و عذاب اَور احوال قبامت سے غافل ہے۔اس لئے كەتۇرۇنىماكى جيزوں أورلڈنوں كوھپور تهيں سكتا.

جرائی رعلیالتلام ) نے میری ڈوح میں ریات کھے کھٹونک دی کتب چیزسے تُوٹیا ہے مجتت کم توائس سے صرور مجدا ہوگا۔ اُدرجو توٹیا ہے عمل کرنے اس کی جزا صرور ملے گی اَدرجب ک آنٌ دُوْحَ الْقُلُ سِ نَفَتَ فِ فُ دُوْمِيُ آخِيبُ مَا آخِبَبُتَ فَإِنَّكَ مُفَارِثُهُ وَاعْمِلُ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ بَخُوْمَ الْمِعْ وَعِشْ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ ـ وَعِشْ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتَ ـ

عاہے جی لے مرنا صرفد ہے۔

کیا تجھ کومٹوم نہیں کہ بیتض و نیا کی محبت کر تاہے۔ آخراس سے مجدا ہوجا تاہے۔ اُور
اپنا تو شد زہر فائل کر تاہے۔ اُسلفس آؤگر دسے بھوئے لوگوں کا حال نہیں دیجھنا کہ وہ لینے
مکانوں ، زمینوں اُور ملکوں کو جھے و آکر جھے گئے۔ اُور ایسی ایسی اُمیدیں کرنے تھے جن تاک
پہنچ نہ سکے ۔ اُنفےنس شاید علوجاہ اُور مرتبہ کی مجبت سے تیری آنکھوں ہیں جو بی جھا گئی ہے
تو نہیں جانیا کہ جاہ صرف بعض لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا نام ہے۔ تو فرض کر کہ
جیتنے لوگ رُوئے زمین بر بہی تیرا کہا مائیں اُور بچھے سجدہ کریں ۔ بھر کیا تو یہ نہیں جانیا کہ بچاس
یاسوسال کے بعد مذہ و رُمین بر بہی تیرا کہا مائیں اُور بچھے سجدہ کریں ۔ بھر کیا تو یہ نہیں جانیا کہ بچاس
یاسوسال کے بعد مذہ و رُمین بر بہی تیرا کہا مائیں اُور بچھے سجدہ کریں ۔ بھر کیا اُور نہا ہوں کا حال
یاسوسال کے بعد مذہ و رُمین بر بہی تیرا کہا مائیں اُور بچھے سجدہ کریں ۔ بھر کیا اُور نہا ہوں کا حال
یاسوسال کے بعد مذہ و رُمین بر بہی تیرا کہا مائیں اُور بھور سے اُور کرتے تھے جسیا کہ جینی براور شاہوں کا حال
یہ بھر اُس کی کا ذشار بندیں بایاجا ہا ریہ اس صورت بیں ہے کہ توان با دشاہوں بی سے ہوا مور اُسلی کو اسلی کے اُسلی کا ذشار ہوں بیاج ہوا اُسلی کو اُسلیک کے اُسلیک کا دشار ہوں بھر کو اُسلیک کا اُسلیک کو اُسلیک کا اُسلیک کا مور سے کا کور کیا گئی کور کے کھر جیسیا کہ جنسی کا دشاہوں بیاج کی کور کے کھر کیا تھوں کی کی کے اُسلیک کی کی کور کیا گئی کور کر کے کھر کیسے کی کور کی کی کی کور کی کیا گئی کی کور کی کیا کہ کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کیا کی کور کور کی کر کے کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کیا گئیں کا کور کی کی کور کی کی کور کیا گئی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کر کی کور کی کر کر کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور

پیمز تیرسے پاس ہو تج دیہو۔ نداس صورت پیس کہ تو اپنے کسی محلے کا بااپنے گھر کا مالک ہو۔ تو اس صورت بیس آخرت کوچھوڑ نا نہا بیت ہی جا قت ہے ۔ اُسے نفس تو بڑا جا ہاں ہے کہ جب بہت دُنیا اُن کو گوں سے چھڑا تی گئی تو تو اُس میں مفوڈ می کوکیوں نہیں جھپوڑ تا ۔ اُور تو دُنیا کے سامان دیکھے کرکیوں نوسش ہو تا ہے ۔ تیر سے شہر میں بہت کوگ کا فرالیسے ہیں جو دُنیا میں گھرسے بڑھ کر کہوں نوسش جو سے زیادہ سے جو دُنیا میں گھرسے بڑھ کے سے بڑھ کے سے بڑھ کے اور اُن جا ہوں کہ جو اُدیا ۔ اُور درالجا بھی گئی سے تیری عقل بر کہ ذلیل کوگ بھی تجھ سے بڑھ کر توں اُدر تو اُنیا ۔ وادیا ۔ اُور درالجا بھی کا ہمسایہ ہو کر رہنا بیند کر ہے ۔ اور اُن جا ہوں کی جو تیوں میں دمنا بیند کر ہے ۔ یہ بھی صون جندروز کے واسطے ۔

أُسِفِسَ الْوُرْشِابِي حَامِل ہے أور عقل كاكيّا۔ ندو شيابي مِلى مذوبين مِي ملا \_ أب يهي سجھ کدموت نزدیا ۔ النی ہے۔ جو کھی کرناہے آب جلدی کر۔ ورند نتری طرف سے بد کونی مناز پڑھے گا، مذروزہ رکھے گا اُور مذعباوت کرسے گا۔ اَب خُدا اپنے کو داخبی کر ہے۔ تؤننين حانتاكهموت نيرسے دعدہ كى عبكدہے أور فنرتيراگھرہے ۔ أور قيامت كاخوبِ اكبر ينجه لكا بتواج \_أ كم منجت تجه كو ذرا شرم منين أنى كه ظام كو نو تفلفت ك واسط بنا ناب اُور باطن میں گناہ کر کے خداکو ناراض کر تاہے فیلق سے نثرم ہے اُور نمالی سے نہیں ہے كيادُه تخصِفلفت كيسبب بهي كم وكيفناب ولوكول كوتُونيركي طرف بُلا مّا ہے أوراك برب كام كرّنام، أورول كويا دولا نّام اورخود اس باك دّات كومجفولا بوّام بيرارُ ابوتُو توشیطان کا گدھابن گیا جماں جا ہتاہے تجھے ہائک مے جاتاہے یا وجو د اِس نقضان کے تو الين عمل ركبيون شخى كرناب شيطان كى طرف نهيس د كيفنا كدد ولا كدبرس عبادت كى أور أخر النجام اُس كاكبيا بوّار أور توكبا وجُور إنني خطاوّل كے يوجی دُنيا كو آباد كر ناہے۔ كو مااس سے سفرنزكرك كأقبروالول كاحال كبول نهيل وتكيقا جنهول مفيهت مال جمع كمياتها أوركان مضبوُ ط بنوائے تھے اُ در بڑی بڑی توقع رکھتے تھے سب کے سب تنباہ ہُوئے۔ ع

ترک و گئیس بردم انهو زند خویشن سیم و غلّه اندو زند اَب میری نصیحت کان دھرکرس - اپنے مالک انعماک کے آگے رواورگذا ہول کی شکایت کر اور فریا دوزاری سے مت تحک رشاید تم بررهم فرما دسے آور تیری فراد تری کرے اِس لِنے کرتیری محبیب بڑھ گئی ہے اور توسخت بلایس مبتلاہے ۔اور عبادت و اُنٹرت کے داستے سب تجھ میرین کا ہوگئے ہیں ۔ نہ نصیحت نے تجھ بریا ترکیا نہ تو بہ نے تجھ کو مائم کیا یاب اللہ رہیم اور کریم کی طرف فریا دکر کر اُس کی رحمت اور کرم عام ہے ۔اوراس اِم میں اپنے باب صنرت آدم علیہ السّلام کی متا بعث کر رہنا نی پومہت اُور کرم عام ہے ۔اوراس اِم میں اپنے باب صنرت آدم علیہ السّلام کو اللہ تعالیٰ ہے جنت سے زمین بڑا نادا تو انسی محبول سے انسونیہ جب صنرت آدم علیہ السّلام کو اللہ تعالیٰ ہے جنت سے زمین بڑا نادا تو انسی محبول سے انسونیہ مذہوتے متے یا اہد تھائی نے ساتویں دوزان بر نظر عابیت سے دیکھا اور و و درخوری غاطراً و اندو دكين مرنيج والديموت تفي ان يروي حي كدائي أم (عليل السم أو اتناكيول رومات عرض کی اللی تمیری مصیبت بڑھ گئی ۔ اور گنا ہوں نے مجھے کھیرلیا۔ اور عالم ملکوت سے میں مُكَالِأَكْبِا ِ اَوْدِ بِزِرِ كَيْ كِي بِعِيدِ ذِلِّت كِي مقام مِينَ آكَبِيا أورسعادت كي بعد مابختي مين ، راحت يج بعد صيبت ميں أورعافيت كے بعد ملاميں أور نفا كو حجو لاكر فاني كھر مس آيا تو اپنی خطب اير كيسے برروؤل ـ توخدا تعالى نے دحى سجى كدا سے آدم (علبدالسّلام) كيا ہيں نے تجھ كو اپنے مِنْ يركُر مِيهِ منيس كما تقاء أورابِ كم نِين منيس أنارا تفاء اپني كرامت سے مخصوص منيس کیا تھا۔ اوراپنے عضے سے نہیں ڈرایا تھا۔ اور کیا میں نے تجھ کو اپنے ہاتھ سے بیدا ىنىس كىياتھا۔ اور اپنی رُوح تجرمیں بر ڈالی تھی۔ اور تجھ کواپنے فرشتوں سے سجر منہیں کرایا تھا۔ بھر نولنے میر سے ملم کی خلاف ورزی کی اُدرمیر سے خصتے کا معرض مِوَا وقتم ہے ا بيناع تت وجلال كى كداگر ميس زمين كو أبيد لوگول سے بھروں كرسب تير سے بين عباق كريس بيرميري نافراني كريس توان كوكهنكارول كيه مقام ميں أمّار دُول كاريش كرصرت آدم (علیدالسّلام) تبین سوبرس روئے ما ایک خدا کی رحمت و محبّت نے اُن کو اپنی آغوش میں سے لیا۔ اور آن کی تو پر قبول کوئی۔ ایسے سی سلف صالحین اپنے اللہ کرم کے آگے قیا كرتے منے حِشْض كورومنى كى لذّت مذاتى أوراپنے نفس كونگاه مردكها توكيا تعبّب كرفكا لقالي بعي أس مسينوش مذمو

موللنا نے بھی سیج فرما یا ہے۔

اصلِ وحدت کی نہ بی جس نے شراب یا نہ کھائے نفس کا تسد کے کہاب پیسے دجی ہو یا کہ عیام بے بدل تف نے دونوں بر کہ ہیں یہ بے عمل

فصل٤

# امنا مرکم سے اوجیت کی تحق فاراک کی اسے

واضح ہو کہ تمام اُمّت کا اِتفاق ہے کہ اِنسان کو النّد کریم اُ وراُس کے رسُول (صلی النّد علیہ وسلّم) سے بیت کرنی فرض ہے ۔ اِنسانی پیدائش و خلفت کامقصّو د بھی محبّت ہے ۔ یہی اس کا انجام ہے بیس ول بین النّدا وراس کے رسُول (صلی النّدعلیہ وسلّم) کی محبّت بہیں وہ جادا اور نبانات سے بھی بر ترہے ۔ اسی محبّت کے حاصل کرنے کے واسطے تعدا تعالے نے طرح طرح کی عبادات اور اس برگوناگوں فضائل مقرد کوئے بینانچہ النّد تعالی فرما تا ہے : ۔ کی عبادات اور اس برگوناگوں فضائل مقرد کوئے بینانچہ النّد تعالی فرما تا ہے : ۔ کوئیں نے بن وانسان کو بیدا نہیں کیا محراس ہے کہ مائے کہ کہ وہ میری عبادت کریں ۔ لیکٹ کی کہ وہ میری عبادت کریں ۔

عبادت کامزه اُورلُطف نهیں آناجب نک مجنت دِل میں بیدا ندمو مجنت و معبادت باہم لازم و ملزُوم میں ملکہ محبت عبادت سے افضل ہے مجبنت سے امیائ خبوط و تشکم موتا ہے ۔ بہی محبت اہلِ اِمیان کی جان اُور نشان ہے ۔ اِس بر دلیل بدہ کہ وہ خود فرما تاہے: ۔ وَالْآذِائِنَ اَمَنْ فَا اَشَاکُ کُتُنَا اَمْنُ فَا اَشَاکُ کُتُنا اِللّٰہِ کَا مَنْ فَا اَشْدَ کے ساتھ زیادہ محبت و اللّٰذِائِنَ اَمَنْ فَا اَشْدَ کے ساتھ زیادہ محبت و اللّٰذِائِنَ اَمَنْ فَا اَشْدَ کے ساتھ زیادہ محبت رکھنے والے ہیں ۔

دُوسری آنت میں فرما آہے ہ۔ یُحِبُّھ کھُو دَیمُحِبُّونکہ'

يعنى خدا أن كودوست ركھناہے آورۇ ہ خدّا كودوست ركھتے ہيں۔

اُ در جناب سردر کا تنات صلی اللّه علیه دستم نے اِسی محبّت کو مشرطِ ایمان فرما ما ہے۔ آپ فرماتے ہیں ؛-

spesses and stabilities are

ڵؖؽؙٷٝڡؚڽٛٲڂڷػڰؚ۫ڂؾ۠ٙۑؾۘٷٛڹٳڵڷؖ ٷڒۺٷڵڎؙٲڂۺٳؽؽۅڡؚؚ؆ٳڛٵۿؠٵ؞

تم سے کوئی اِمیان والانہیں ہوگاجب کک لڈر اوراس کے رسول کو سب پیزوں سے عزیزاً ور بیارا مذھانے۔

ایک اُور دریث بیس اِسی طرح فرماتے ہیں :-

تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگاج بیک وُه مجھ کو اپنے والد، بیٹے اور تمام لوگوں سے پیارا اُورع زیز نہائے۔

كَايُوْمِنُ آخَلُ كَمُّرْحَتَّىٰ آكُوْنَ آخَبُ إلَيْهِ مِنْ قَالِدِ لا وَوَلَدِ لا وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنَ م رمِتَّفق عليه)

أور خود النَّد تعالى قرآن مجيد مي إرشاد فرمات بي بـ

آپ فرائی اگرمی تہارے باپ اور تہارے بیٹے اور تہارے بھائی اور تہاری بویاں اور قرہ کاروبار اندیشرکر تے ہوجس کے مندے کا اور قوم کانات جن کوتم بین کرتے ہور زیادہ بیار ہے تہیں اللہ تعالیے سے اوراس کے رشول سے اوراس کی راہ میں جہا دکر نے سے ۔ تو انتظار کرویہاں قُلُ إِنْ كَانَ ابَآءُ كُوُّ وَابْنَآءُ كُوُّ وَ إِخُوَا ثُكُوُ وَازُواجُكُوُّ وَعَشِيْرَتُكُوُ وَامُوَالُ إِنَّ لَا فَتَرَفْقُوْ هَا وَ غِبَادَةً تَخْشُؤْنَ كَسَادَ هَا وَمَسْكِنُ تَرْضُوْنَهَا اَحْتِ الْكِكُوْمِ نَاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَ جِهَا دِفِي سَرِينُ لِهِ فَ تَرَبَّ صُوْلِهِ وَ يُأْتِى اللّٰهُ إِمْرِهِ اللهِ

(١٠/التوبة: ٢٨)

کات کدلے آئے اللہ تعالی اپنا تھے۔ دسگولِ خُداصلی اللہ علیہ وسکم اُور دیگر انبیار اُدرصحا برکرام اُورا ولیا یعظام اَدرعلمار کی مجتب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے۔ اُور اللہ تعالیٰ کی محبت رسمول حث راصلی للہ علیہ وسلم کی اِنتباع اَور محبت بُرِخصرہے یا ور رسمولِ خُداصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدار صحابہ کرام اُور دیگیرا ولیار وعلمار کی محبت برہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے ،۔

www.makiakak.org

آي فرمايت الرقم محبّت كرتے مواللہ سے توميري بیروی کرو محبت فرانے لکے گاتم سے اللہ۔ أس اللرقو محجه ابني مجتت وساؤراس مشخص کی محبّت در سرحس کی محبّت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔

قُلْ إِنْ كُنُتُمُ تِجُبُّونَ اللهَ فَا تَبَّعُوْ فِي يْحْبِينْكُوُ اللَّهُ (٣/الِعِمْلُون : ١١١) أورآن حضرت صلى الله عليه وسلم ابني دُعامين لُون ملتجي بتُوَاكرت عقيه : \_ ٱللَّهُ عَالِ زُنْقُنِي مُتَّبَكَ وَحُتَ مَنْ يَّنْفَعُنِي حُيُّهُ عِنْدَكَ كَ

ياالله مين تحجه سے تيرى محبت كاسوال كرتا بنول أوراس كى محبّت كاجو تجدكو ووست ركفتاب - أورابسي عمل كالوجيدكو تيري مجتت مك يهنجا دسيربا اللا توايني محبت كوميرك واسط زياده عربيز وسارابنا فيميى فان ميرسال وعيال أور فندس بايس

ایک روایت میں ترمذی اور مشدرک حاکم میں اِس طرح آیا ہے:-ٱللَّهُ عَالِيْ ٱسْتَكُلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِيُّكُ وَالْعَمَالَ الَّذِي ثُنَيْلِغُنِيُّ إِلَى حُمِّكَ - ٱللَّهُ مُّرَاجْعَلْ حُبِّكَ ٱحَبَّ إِلَىٰ ٓ مِنْ نَفْدِى وَٱحْدِلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ

الكشخص في آيكي فدمت مي عرض كى كدبار سُول الدر (صلى الدر عليه وسلم) فيامت كب بوكى ؟ آب بن دما يا توكن أس ك واسط كياسا مان كيا ہے ؟ اس منع من كى كد میں نے بہت روزے اور بہت نمازیں تو نہیں کیں مگر مجھے کو اللہ اور اس کے رشو ل صلی الشّعلیدوسلّم سے مجتت ہے آ میں نے فرما یا :۔

اَنْتَ مَعُ مَنْ اَحْبَبْتُ يعِنى تواس ك سائق بحس كوتو دوست ركات بي رسري قطى رحمة الله تعالى علبه فرمات بي - قيامت كے دوزجن كو هجتتِ اللي غالب

ہوگی اُن کو انبیار کے نام سے کیکا رہی گے مِشْلاً إِرشا دہوگا کہ اَسے اُمّت مُوسٰع ، اُسے اُمّنتِ عيليي ، أع المترت محدّى المرأوليام الله كولي إرشاد موكا . أب أوليا الله فلائت ماك

سبب اقل بیغود کردور انسان سب چیزوں سے بڑھ کرا بینے فنس کودوست کھا
ہے اور اس کا دوام و کمال و بقاچا ہتا ہے۔ اور ہلاک و نقصان سے بغض دکھتا ہے۔ یہ
ہائیں ہرایک زندہ چیزی سرشت ہیں ہوئو دہیں ۔ تو یہ بات بھی تفتی مجتب اللی کی ہے۔
اب ہیں او چیتا ہوں کہ تم کوکس نے بیدا کیا ۔ اور تمہادی حیات و ممات کس کے قبضہ ہیں
ہے ۔ اور تم کو مال ، اولا د ، اسباب کس نے دیا ہے ۔ اگر و متہادا مال ہا تمہیں ہلاک کر سے
توکون بجا سکتا ہے ۔ اور تمہادا و تو وکس کے ساتھ قائم ہے ۔ اگر فتم جینم بصیرت سے دیکھوتو
مذتم کسی چیز کے مالک ہونہ اپنی جان کے ۔ ملکہ تمہادی جان کا قائم ہونا اس قیوم اور زندہ
کے ساتھ رہ کر و ۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم ہے شک جائی ہو۔ اس لیے کہ حبت کر واور اس باک ذات کے
ساتھ رہ کر و ۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم ہے شک جائی ہو۔ اس لیے کہ حبت مرہ محرفت می وات ہے ۔ اگر

معرفت نہ ہوگی قومجت بھی نہ ہوگی۔اگر معرفت نعیف ہے تو محبت بھی نعیف ہوگی۔ اِس لیکے حضر سے فراتے ہیں بی تو خص اپنے دب کو ہی ہا تو دُہ اس سے محبت کر سے گا۔اور دُنہ اکو ہی ایک من فراتے ہیں بی شخص اپنے دب کو ہی ہا کہ اِنسان کو اپنے نفس سے محبت رکھنی ضروری ہوائے گا تو اُن اس کے باعث اس کے نفس کو قیام ہے تو اس ذات باک سے بھی صرور محبت ہونی جا ہے جس کے باعث اس کے نفس کو قیام ہے بھیراصل اور صفات اور ظاہر و باطن اور جواہر و اعراض کا دوام اس ذات باک سے ہے اگر انسان خورسے دیکھے گا تو بے شک اس ذات سے محبت کر سے گا ہی بھر اس شخص کے جو ہم تن شہوات ہیں غرق مہوکر اپنے مالک سے خافل ہے۔ یہ ہمرتن شہوات ہیں غرق مہوکر اپنے مالک سے خافل ہے۔ یہ

سبب دوم برہے کہ انسان اپنے نفس کے بعد اُسٹی صسے محبّت کرتا ہے ہو اُس کے ساتھ مال سے سلوک کر سے اُور ہرا کا ب طرح سے اس کی امدا و کر ہے ۔اُور بدوں کی بدی کر لئے اُور دُشمنوں کے صرر سے اس کو بچائے ۔اُور حَبْنی غرضیں ہیں خواہ اس کفیس کے ساتھ ہوں یا اولا دیا اقارب کے ساتھ ، ان سب ہیں حصُول کا ڈر لیعہ ہو تو ہے شک ایسا شخص مجبُّوب ہوگا۔ تو یہ بات بھی ہیں چاہتی ہے کہ سوائے اللّٰہ کے اُور کسی سے محبّت مذکی جائے۔ باس واسطے کہ اگر اِنسان اپنے خواکو ہو اِنے گا قوجتنی ظاہری و باطبی تعمین ہیں سب اسے جائے گا اُور یہ اِنسان کے اِحاطہ سے باہر ہے کہ اس کی ہرا کی نیمین کوجائے اور ہرا کہ کا تسکر اواکہ ہے ۔ جیسے کہ وُ ہ خوُد ہی اِدشاد فرما تا ہے ۔۔

معلوم ہو اکد احسان آ دمی کی طرف سے عباز ہی ہے۔ اِحسانِ جَبِیقی اُس ذاتِ باک ہی کی طرف سے ہے۔ فرض کروکد ایک بادشاہ نے تم کو تمام نزائے دے دیتے ہیں۔ اُورید بھی کہد دیا ہے کہ صرح جا ہوان کوخرچ کرو۔ پھر شائیر نتمارے دِل ہیں ریخیال ہو کہ اِحسان بادشاہ کی طرف سے ہوا ہے ہرگز نہیں۔ اِس ہیں کئی بائٹیں ہیں۔ اقال اس بادشاہ کا موجُود

سبب سوم انسان کازبنت ہیں محبت کرنا ہے۔ یہ بات بھی تین امور کی طرف راجع ہے ۔ جبیبا کہ عالم باعمل خوش خلق مکیائے زمار مہو تو صرور انسان اُس سے محبّت کرتا ہے۔ گواس کا اِحسان اس مر مہویا نہ مو۔ دُوسراغنی مو یا بادشاہ ماک وسیع رکھتا ہو۔ اُور بها دری میں مکینا ہونو بھی اِنسان اُس سے خواہ محزاہ محبّت کرے گا جبسیا کہ الکے زمانہ کے بها دروں ، با دشاموں کے قِصّے سُنتے ہی دِل میں جِشْ آجا تا ہے حالا نکدان کو دیکھائیں تنساؤه شخص كدايني ذات ميشكبل أورصيين موتواكثرا ليشخص كے ساتھ بھي محبّت م جاتی ہے تو بیام بھی میں جا بتا ہے کہ سواتے اس ذات پاک کے سی سے مجتن ندی جائے إس داسط كداسي بيداس كوبيد إكمياء بيراعضا ركامل بنائے ـ يا تقاء باؤں ، آنگھيس وغيره بإظامري زمنيت جيبيه كدابرو كاكمان كي نشكل مونا أدرلب مشرخ أور أنحفول كابا دامي شكل مونا کهاس سے صرف زمینت ہی قصورہ ہے ۔ اور صروری معتبیں جیسے کھانا ، بینیا ، گوشت ہمیوے أور درختوں کی سبزی اور کلیوں مٹیولوں کی زنگت اورمیووں کی لڈتیں وغیرہ وغیرہ ظاہری زینت ہے۔ یتبنواف م کی متیں ہرا کی۔ اِنسان وحوان کے دیسے و کو دہیں بلکہ مام چریں ووث سيع شُن مُك بِائي جاني بِسِب أسى خالق كي طرف سيبس يتواس ميسعلوم بُواَكُرْحُسن في الرَّشِيقَةُ فَيْمِي

www.malaulaula.org

ذات ہے۔ اگر کوئی اُور ہے تو اُس کی قُدرت سے ہے۔ تو اِس سبب کی دُوسے بھی غیر کے ساتھ محبت کرنا جہائت ہے۔ اُور بیات ظاہر ہے کہ سب معلومات میں بزرگ تر خدا تعالیٰ ہے۔ اُور سب علموں کو اکٹھا کرو۔ گوا و لین یا ہے۔ اُور سب علموں کو اکٹھا کرو۔ گوا و لین یا اس ہوں تو اس ذات باک کی نسبت کچھ بھی نہیں۔ اس کاعلم تو تمام اشیار پر محبط ہے۔ جیسے کہ وُہ و را نا ہے :۔

وَمَا يَعُزُّبُ عَنْ تَرِّبِكَ مِنْ مِّنْ قَالِ اور نهيں جَيُبا ہُونا آپ كے رب سے ذرق وَمَا يَعُزُّبُ عَنْ تَرَبِّكَ مِنْ مِينَّا مِن مِنْ اور نه آسمان مِين اَور نه آسمان مِين اَور نه آسمان مِين اَور هُ آسمان مِين اَور هُ آسمان مِين اَور هُ مَنْ مُؤْمُ مُونُ وَمِنْ ذُلِكَ وَكُمْ اَحْتُ بُلُو مَنْ مُنْ مِنْ مُرَوّهِ وَمُنْ مِينَ اَور نه آسمان مِينَ اَور اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اَللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اَور اللهِ مِنْ اَور اللهِ اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

اِلْآ فَىٰ کِیْنِ بِقَبِینِ ٥ (۱۱/بیونس : ۲۱) مذہری بکروُہ روش کتاب ہیں ہے۔ اگر تمام اہل ً زمین اَ دراہل آسمان مل کر دریافت کرنے لگیس کہ مثلاً مجھے باحیونٹی کے پیاکر نے میں کیا جکت رکھی ہے توہرگر وافقت نذہوں گے بگر حس قدراللہ تعالئے نے اُن کو جنلا دیا۔ اَ ورتمام مخلوفات کے بارہے ہیں ٹوں اِرشاد ہے :۔

أورىنيس ديا كيامية تهيس علم كريفوراسار

وَمَّا اُوْتِيْتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اِلْاَقَلِيْلَا هِ (۱/سِی اسرائیل: ۸۵)

اس داسط کرتمام خلفت کی علومات محد و دبی ۔ اُس کی قدرت کو دیکھوتو لا اِنتها سے عِلم کو دیکھوتو تھا اسلام خلفت کی علومات محد و دبیں۔ اُس کی قدرت کو دیکھوتو لا اِنتها کے اُور محبوب ندمونا چاہتے ۔ یوننفس قوت میں سب سے زیادہ ہواً ور بادشاہ شرق و مخر کا ہو۔ اُور خوش خات اُ ورنفس کے مکروں سے پاک ہواً ور بہمہدا وصاف موصوف مو توالیہ شخص کو انتها در حرکی بدیات حاصل ہوتی ہے کہ جزید آدمیوں پر بجف امرومی قادر ہوا کرا سے بغیراس کے کہ وہ این حان برقادر ہوا کرا اُس کے کہ وہ نہوات کا مالک ہوتا ہے مذہبات کا مند سے بغیراس کے کہ وہ این حان برقادر حوالے اُور کان کو ہم و ہو سے اُور زبان کو گنگ

ہونے سے بچاہمیں سکتا اور نہ اپنے بدن کی بھارلوں سے مفاظت کرسکتا ہے۔ اور سوااس کے کہ جو بیزیں اس کے اِختیاد میں بہیں جنسیا کہ آسمانوں کے ملکوت، ستارے ، پہاڑ، سمندر اَور ہوائیں، بجلیاں بحیوانات وغیرہ وغیرہ ، ان برتو ذرّہ کھر بھی قادر نہیں۔ اگر ڈہ ذات باک ایک مجھر کوکسی بڑے زردست بادشاہ کر مسلط کرد سے تو ڈہ مجھر بی اس بادشاہ کو ملاک کر ڈالنامے اللہ جات بیں ہ۔ اللہ جات ہیں ہے۔

إِنَّا مَكُنَّا كُنَّ فِي أَكْرُضِ (١٧/ الكهف: ٨٨) م ف اقتذار بخشائقا اسے زمین میں -اس مصحلوم بواکداس مالک نے ذوالقرنین کو ایک جزیرہ زمین کا مالک بنا دیا تھا تمام اجسام كى سِنت زمن مثل ايك وصلے كے ہے ۔ اور وہ ولائنيں عن سے اورى برہ مندسوتے ہیں تمام زمین کی نسبت کچھ بھی نہیں ہیں۔ وُہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل و قدرت سے تصرّف الساني مين أتى بين بيريس بركيس بوسكتا ہے كدائن كومجروب جائے أور خدا تعاليے سے مجتت نہ ہو۔ حالانکہ رسب بیزیں اور تمام مخلوقات اس کے قبضہ میں ہے۔ اگر سب کو ہلاک کرویے تواس کی بادشاہی سے ذرّہ کم نہیں ہوتا ۔اگراس جیسے لاکھوں بیدا کر دے توعا ہز نہیں ، بوجا بے كرسكتا ہے۔ كوئى وم نهيں مارسكتا۔ اگر كہستخص كوئينظور موكدماك اورمنز وشخص سے مجتت کروں توسوائے اس ذات ماک کے اور کوئی نہیں ۔اگر حیر انبیام اوراَولیا رعبوب و نقصان سے میرابس مگر کمال تنز میز بجز واحد قدوس کے اور کسی میں نہیں بایاجا تا جنوق ایسی کوئی نہیں حس میں کوئی نقصان رہو۔ بلکہ فخلوق اُور مجنور موناعین نقصان ہے معلّوم ہُوا كه كمال خدا ہى كے ليئے ہے الغرض حبيل محبُوب مو تاہے ۔ اُور جبيام طلق وُہ واحد ہے۔ جس كاكوتى مثل أورشرك بنيس وه فردى - الساياك بكركوتى مزاهم بنيس - أورغني السام كداس كوكسى كى حاجت بنيس-أورقا ورايسام كرجوجا بنام كرماس عالم السا ہے کہ ذرّہ میرجیز آسمان اورزمین میں اُس کے علم سے بامرہمیں ۔ قاہرالسیا ہے کہ اُس کے قبضة قدرت سے سلاطین وغیرہ حابروں کی گردنیں تنہین کل سکتیں۔ازبی ایساہے کہ اس محے

وجُود کی اِبْدَانہیں۔ ابدی ایسا ہے کراس کے بقار کی اِنتہانہیں قبیرُم ایسا ہے کہ خود قائم ہے اورسب چیزوں کا اُس سے قیام ہے۔ وُ ہ اپنے طاک اُور ملکوت میں مکی ہے جس کے جا درسب چیزوں کا اُس سے قیام ہے۔ وُ ہ اپنے طاک اُور ملکوت میں مکی ہے جس کے جلال کی معرفت میں معرفت میں معرفت سے عاجزی کا اقراد کریں ۔ اُور اِنتہا نبوّتِ انبیار میہ کہ اس کی وصف سے قصور کا اِعتراف کریں میں میں میں میں اُن میں

چنانچېرسیدنامح تصلی الله طلبه وسلم نے فرمایا ہے :۔ روید در مرکز کر رویز

كَالْحُصِيُّ شَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْنَيْتَ مِن بِرِي تَعربِي وَصفَ مَنِين رَسكَا وَوسِيا عَلَىٰ نَفْسِكَ - (رَوَالُا الْمُسُلِعُ وَ أَحْمَدُ) سِي صِبِيا دُنُونِ فِو وابِنِي وصف كي ہے۔

أور حضرت الومكروضي الله تعالى عند فرمات مين :-

اَلْعِجْزُعَنْ دَرُكِ الْاِدْرَاكِ اِدْرَاكُ اللهِ الدَرَاكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

افسوس أن لوگول ربی و کمتے میں کہ خُدا تعالیٰ سے مجنت کس طرح ہوتی ہے معلوم موتا ہے۔ کہ غیرت کے حال کا اندھوں کی آنکھوں ربیر وہ بنایا گیا ہے۔ اور اُن ربی تی نمیس فرما آ وہ سجایے

ظلماتِ نابيناتي ريجيران بي ۔

گرىزېپىندىروزىتىرەچىم چىندىئە تاقاب داجىگىن د

## ذکر کی کفت اُوراس کے معنی

ذِكر كيمعني يا دكرنا ـ أوريا دول سے بھي ہوتى ہے أور زبان سے بھي مِگرافضل ذِكر وُه ہے جو ول اُور زبان دولوں سے ہو۔ در ہذاگر صرف ول سے ہو تو زبانی ذِکر سے افضل ہے بنانچرام افوی رحمة الشعليد منتر حسلم مي ايسامي كها ہے۔ أور مربھي كها ہے كد ذركر خدًا دوطرح كائب ـ ايك ذِكر قلب ، وُوسرا ذِكْرِ نسان ـ بِحر ذِكْرِ قبلي دوطرح كاب ـ كدايك كر دُوسرے ذِکرسے زیادہ افضل اَور ہزرگی والا ہے۔اس کونف کٹراَور ذِکرخِفی کہتے ہیں اِورجو ذِكر بذركية تفكر سوتا سے و و ميں ہے كه خدا تعالى عظمت أور حلال أور بزرگى أورزمين واسان میں اُس کی قدرت کے آثار اَورنشانات اَور تمام اشیار کو چوزمین و آسمان میں موعوُّ وہا بینظر بصیرت طاحظہ کرسے ناکہ توحید اللی تھر کی لکیر کی طرح اُس کے و ل میں جم ما ہے اِسی ذکر کی فضیلت ہیں حدیث میں وار دہے کہ:-

اتھاذ کر خفی ہے۔

خَيْرُ الذِّكُرُ الْخُفِيُّ -وُوسری قَشِم ذِکرَقِلبی کی بیہ ہے کہ افعال آورارا دوں اُور ثوا ہشوں یا خدا تعالیٰ کھڑوم اَورامرونهي كَے وَقُلْتِ اِنسان كے دِل مِي خداكي ما و آجائے۔ اَ ورغلبۂ منتوق اَ ورشوبِ اللي وِل بِي عَالب آكران افعالِ نفساني سے ماز تجائے۔ أورول فكراكي ما د كے ليتے خالي وجائے أوربعض فقها مكهت بين كدؤ كرصرف زبان بي سيرموتا ب راوراس كاا د في مرتبريه كرآپ شنے اَور يہي قولِ عِمّار ہے بعني ذِكر زبان سے ايساكرے كداوّل تو دُوسرے كو سُنائی دے ۔اگرابسار کرے تواتنا تو ہوکہ آپ اپنے ذکر کوشنے ۔اس کے سوافقہار کے نزديك أور ذكرمعتبر تنبي أورندي اس كي تحصيقت بير حس طرح كه قرأت أورطلان

یاعاق بین جب تک زبانی فول کا تکرار تا مهواس بینیم نهیں بوسکتا ویسے ہی وہ وکر بھی جو فعل زبان سے نہ و فکر بینی بوسکتا و اورجو فرکر دِل سے ہو وہ ان کے نز دیک قلب کا ایک فعل ہے جیسے علم اور تصوّر یا اوراک وغیرہ و اور فعل قلب کا نام و کر نہیں ہے فلم اور تصوّر یا اوراک وغیرہ و اور فعل قلب کا نام و کر نہیں ہے فلم اور تصوّر یا اوراک وغیرہ و اور فعل قلب کا نام ہے جو زبان کے میاجاتے نہیں معلوم کدفتہ ارکااس سے کیا تقصّہ و جے والدان کی مراد فقلی معنوں سے ہے لیمنی اگر یہ کہیں کہ لغت کی کہ اول بی فیل کی کہ اور فاموس کی فیل و فر کر نہیں کہ نہ تو ان کا یہ کہنا بھی کتب گخت کے خلاف ہے ۔ ہاں جو فعل اسان ہے ایک کہنے ہیں ایس فیل سان ہے اور فاموس کی فلب کا فعل ہے ۔ ہاں جو فعل اسان ہے ایس کو بھی فرکہ کہنے ہیں ایس فیل کہنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کہا و میں اور فعل زبان دونوں کو مشترک ہے۔ کھراگر فعل زبان کو فرکر نہ کہیں ۔ فدرا تعالیٰ اور فعل زبان کو فرکر نہ کہیں ۔ فدرا تعالیٰ وزیا تھی ہیں اس

وَاذْكُوْرَتَّتُكُ إِذَا لَشِيدَتَ (١٨/الكهف:٢٨) أوريا وكرايت رب كوجب تُوسول جات .

فالده - ذكر جارطرح ي :-

اوّل میرکد صرف زبان سے ہواُ در دِل خافل ہو۔اُ در یقیعیت ہے۔ ملین اثر سے خالی نہیں یکونکہ زبان سے ہواُ در دِل خافل ہو۔اُ در یقیعیت ہے۔ خالی نہیں یکیونکہ زبانِ خافِل سے بیر زبان ففِنیلٹ رکھتی ہے۔ دوم میرکدزبان سے بھی ہواُ در دِل سے بھی ، میکن دِل بین کمن اُ در برقرار نہو۔ تکلیف کے ساتھ دل کواس کی طرف لگایا جائے۔

سوم ہیکہ ول ہیں ذِکراس طرح جماہتوا ہو کہ اگرکسی اُور کام میں بھی شغول ہوتو دِل دُور ہذہمو سکے بیرور جو غلیم ہے۔

چہارم بیکری تعالی اس کے دل بی غالب ہو بینانی وکر اَ ور مذکور میں فرق ند کرسکے ۔ اَوراس کے دِل میں سوائے مجتب ِ اللی کے کچی نہ سماسکے اُور یہاں تک ستغرق

renove un*edatalnala an*g

ہوجائے کہ ذِکر بھی فراموش ہوجائے اُور مذرکور باقی رہے اُور اِس درجہ تک پہنچ جائے کہ تمام وُ نیا اس کو زہر قاتل ہوجائے اُور اپنا دعود بھی اس کو اچھا نہ لگے مِنُوفیائے کرام اِس حالت کو فنا کہتے ہیں اُور بھی ذِکرِ حِقِیقی ہے۔

### فصل

# ذِكراورا بل ذِكر كى فضيلت ميں

قال الله تعالى فرهي وكتابه فَاذْ كُرُونِيَّ أَذْكُرُ كُورُ يعِنى ق سِمان وجل قدره اپنی کی کماب قرآن مجیدیں ایشاد فرماتے ہیں کہ یاد کر ومجھ کو ہیں تم کویا دکروں گا۔ اِس آیت ہیں يرورد كارع اسمئن فركر كي فضيلت كوكوك كوف كرمهر دما ہے۔ اس سے بڑھ كر اور كميا فضيلت بْوگى كدۇه مالكب د وجهان خالق انس وجان اس خيف البنيان انسان كوياد كريے بييان سول ہماری حالت برکرہم اپنے آفائے نامدار کی یا دسے فافل اور لهوولعب میں شاغل ہیں حضر تابت بنانی دهمة الله علیه فرما یا کرتے تھے کہ میں جانتا ہو کوت وقت مجھے میرارب یا دکرتاہے یاروں نے گھبراکر عرض کی کدآ بیکس طرح معلوم کر لیتے ہیں ۔ فرمایاجس وقت میں اس کا ذِکر كرنا برُول أس وفت وه ميرا فِركر تاب مِفسرن عليهم الرحمة في إس آميت كم كتي طور بريعني كنة بن ربيكه ما دكر و هجيركوميري طاعت كے ساتھ ميں تم كومغفرت أور تواب كے ساتھ ماد كروں كا مياتم مجھے توبر كے ساتھ يا وكرومين تهين قبولتت كے ساتھ يا وكروں كا مياتم مجھے وا کے ساتھ یا دکرومیں اجابت کے ساتھ تم کو یا دکروں گا۔ یاتم مجھے لینے گھواروں میں یا دکرومیں تم كوتمهارى كورميل بادكرول كالعنى قول نابت يوركھوں كاريا مجھے توكل كے سابھ ياد كروميں كفابت كے ساتھ تم كو يا دكروں كا مامجھے إحسان كے ساتھ يا دكرو ميں تنہيں رحمت كے ساتھ يا وكرو ل كا - وَقَالَ اللَّهُ تُعَالَىٰ إِلَ

يادكروالتذكوبهت يادكرنار

أُذُكُرُوا اللهَ وَكُرُّا الْكِتْ يُرُّا ه

(۲۲/احزاب: ۲۱۱)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ :\_

www.combiathalcorg

وَكَنِ كُوُ اللَّهِ اَكْبُرُهُ (١٨/العنكبوت: ٨٥) اللَّذِكِ ذِكْر برعيادت سے براہے-

یار مُراد ہے کہ تہمارے یا دکرنے سے اللّٰہ کاتم کو یا دکرنا بہت بڑاہے بنیال کروجب
سی سبحانہ نے اینے ذکر کو اکبر فرمایا تو بھر بھی اس کی فہنیلت میں تجھ شک ہے ؟ ہرگز نہیں۔
یہ وہ نغمت ہے کہ اِس سے بس کو تجھ بھی جھٹہ بل گیا۔ اس کے دوجہان ترکئے فِقیدالْواللّیث
سمر قندی فرماتے ہیں کہ الملّٰہ کے ذکر میں بانچ اچھنی سلتیں ہیں۔ اقال یہ کہ اِس میں اللّٰہ تعالیٰ
اکی رضا مندی ہے۔ دُو ترکی یہ کہ طاعت اور عبادت کی حرص زیادہ ہوتی ہے۔ تنبیہ ہے یہ کہ وکر میں قبل اور تی اور میں اسے عفو ظارہے گا۔ جو بی تھے یہ کہ ذکر سے قلب اور یق اسے اور عبادت کی حرص زیادہ ہوتی ہے۔ تنبیہ تی تیا اور نوم ہوتا ہے۔ یا نیچ بی میں کہ گائی ہوں سے دُک جاتا ہے۔
اور نوم ہوتا ہے۔ یا نیچ بی میک گئی ہوں سے دُک جاتا ہے۔

روايت مصرت الومرميه رصني التدعنة سے کہا اُنہوں نے فرمایا رسول فکراسلی اللہ عليه وسلم ف الله تعالى فرما تاب مين اين نبد كے كمان كے نز ديك ہول - أوربي اس كيم إه بۇرىيبۇە مىرادىكرىنا بىرداردە دىكرجى يس كرنا ب تومين هيي أس كوايين جي مين ما وكرنا بُون راگرؤه لوگون مي مبيطه كر ذِكر كر تاسية فيس اس كا ذِكراليك كروه ميس كرنا بيون حواس ك گرده سے بہترہے۔ اگر وه میری طرف ایک اشت نزديك بوناب تومي اس سے ايك بانفرقرب بونامول اگرؤه ايك اعقميري طرف آتاج تومين ايك باع أس كى طرف حانا نبُول إَكْرُوهِ جِلِ كرآمة بي توبي دور كرجاما مون

عُن آئِی هُرُدُرَةً رَضِی الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ عَبْرِی فِی وَاللهٔ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ عَبْرِی فِی وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهُ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهُ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهُ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهٔ وَاللهُ وَالله

إس حديث سے علاوہ ذِكر كي فينيلت كے كئي ايك فائر سے حامل مرفت ايك فائده بيہ ہے کہ اللہ حال شانہ واکر کے ہمراہ رستاہے۔ اُور میضمون ایک دُوسری حاریث میں بھی آباہے۔ حضرت الوسرمرة يصنى الله تعالى عنه وابت كتابس كه آل حضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله تعاليا فرمانا بي بين اين بندے كے مراه بنوں جب تک ڈہ میری یا دکر ناہے اور اس کے دلوں مونظ میرے ذکر میں ملتے ہیں۔

عَنْ إِنْ هُمُ يُرُدُّدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ يَقُولُ ٱنَاهَعَ عَبُرِي إِذَا ذَكَرَ فِي وَتَحَرَّكُ ثُنِّ فِي شَفَتًا لا -(روالة الْبَعْفَادِي)

یس جب الله تعالیٰ ساخت بوّا تو اور کیا جاہتے۔ سادے کام دین ووْنیا کے بن گئے۔ اُور چھنے ضراکو یا دہنیں کرتا۔ خگرا اُس سے دُور رہتا ہے۔ پیرکون اُس کا مدد کاربی کتا ہے۔ دُوسرا فائدہ بیہے کہ اِس حدست کے صنمون سے معلوم ہو اکہ ذِکر دوطرح بیہے۔ ذِكْرِقْلِبِي أُورِ ذِكْرِنساني \_ ذِكْرِقْلِبِي كَا أَثْرِقَوْي أُورِ بِزِرگ تَرْبِ \_ أُورِ اس كُوخِني هِي كَنت بِس مديث شريف بي آيا ہے كد ذِكرِ ضفى ذِكرِ لسانى سے سنتر درجدافضل ہے ۔ يدؤه فركر سے جو فرشقة اعمال تكيصفه والمصح بنهيل شنتقه سينانجيراسي ذكركي فضيلت أوراسي صنمون كأثنان میں ابن ماجد نے روایت کی ہے ا

عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عُنْهَاأَتَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـ لَّمَ كَانَ يَنْ كُوُّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ ٱخْيَائِهِ ـ

حضرت عائشته رضى التدقعالي عنها سدروايت ب كررسول التصلى المترتعالي عليه وسلم الترتعالي كاذكرمروقت كماكرت عقير

اِس مدین کی شرح میں ملاّعلی قاری فرماتے ہیں اِ۔ كَايُتَصَوَّرُهُ ذَالدِّ كُوْرِكِةٌ بِالْقَالِبِ فَإِنَّ اللِّكُ رَاللِّمُ إِنَّ كُنَّتُ مَوَّرُ فِي اللُّهُ الْحُنَانِ لِإِنَّ الْإِنْسَانَ كَا يَخُلُو إِمَّا

بدذكر متضورتهين بوسكتا مكرول كيب تف كيونكه ذكربساني سروقت محكن شيس يكيولكه إنسان ووحال سصفالي نهيس ياسوتا بموكا

باجاكة سون كى حالت بين وكرنسانى سے فافل سہاہے۔اورالیے ہی جاگنے کی حالت میں جب إنسان گُندگی اُور نا پاک عگهیں موتو ویاں بھی ذکر نسانی مکر دھنے برخلاف ذِکرِفلبی کے کیونکہ دِل کاتعلق جنا بادى تعالى كيمانق سويني أور حا كنني كى حالت میں برابرہے - اس واسطے ہمار مے مخدد وحمة الترطيبه فرمات ببي كدحالت ناميه باطن كيظام كي سائفة تعلق ندمون كي وجرس حالت ببدارى موفوقيت ركصتى ہے أور حالت سكرات حالت منام برأور حالت برنن حالت سكرات بيرا ورحالت عرصات حالت برزخ برأورابل حبّت كى حالت ابل عرصات كى حالت برفوقيت ركفتي سير كيونكدابل جنت فُوا تَعَالَىٰ كُوظَامِراً وَربِيرِوهِ وَيَحْصِيلُ كُهِ . جيد كدالله تعالى فرمات بين- لِلَّذِينَ أحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ - أور زياده كي تفسيره رين منترلف مين رؤميت خدا حل شانه، سے کی گئی ہے۔ ریسب کھیراسی کے واسطے ہے یس کے ول میں ذوق ہے نراس کے لِيَّ بوقهن ظامِري طرف مُحِمَا بْتُواْتِ بِعِيكِم

ٱنْ يَكُونَ نَائِمًا اَوْ يَقْظَانَ فَالتَّائِمُ كِكُونُ غَافِأَلِعَنْ ذِكْرِالتِّسَانِ كَكَنْ لِكَ الْيُقْظَانُ إِذَا كَانَ فِي الْقَادُ وُكَاتِ فَيْكُكُ النِّسَانِ هُمُّنَامَكُنُّ وَكُرِّ بِخِلاَفِ الذِّكُوالْقُلِّتِي فَإِنَّ تَعَلَّقُ الْعَسَّلُ بِجِنَابِ الْبَادِئ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ سَوَاءٌ وَلِنَا قَالَ شَيْئُنَا ٱلْمُحَبِّدُ ٱلْحَالَةُ النَّامِيةُ فَوْقَ حَالَةِ الْيَـتَقَظَّةِ لِعَلْمُ تَعَلِّقُ الْبَاطِنِ إِلَى النَّطَاهِ \_\_ وَحَالَةُ السَّكُرَاتِ فَوْقَ حَالَةِ الْمُنَامِ وَحَالَةُ الْبُرُزِخِ فَوْقَ حَالَةِ السَّكَرَاتِ وَحَالَةُ الْعَرَصَاتِ فَوْقَ حَالَةِ الْبُرَنَجَ وَجَالَةُ ٱهْلِ الْجُنَّةِ فَوْقَ حَالَةِ الْعَرَصَاتِ لِأَنَّاهُمْ يُرَوِّنَ اللَّهَ عَيَانًا قَالَ اللهُ تُعَالَىٰ لِلَّذِنِينَ آحْمَنُوا الْحُسْفَ <u>ٷڒۣڮٳڎڰؙٛۊڡؙٛڛؚۜۯؾؚٳڵڐۣٚؼٳۮڰۘ</u> ف الْحُدِيْتِ بِدُوْتِيْةِ اللهِ عَنْدَة جَلُّ وَهٰ ذَا كُلُهُ اللهُ ال الْقَلْبُكَالِلَّاٰنِي هُوَ إِلَى الظَّاهِــِــِ الْحُضْ مُسْتَقِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَنْ أَقَ اللهُ بِقُلْبِ سَلِيمٌ وَفِي لَحَالِيثُ

الترتعالى فرماتا به اللهمن أتى الله يَقِلْب سَلِيْدِ بِمُروَّهُ أَوْمِي صِلْ التَّالِي فِي المَّالِي المَّالِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ دباہے اور حدیث شراعت میں ہے کہانچھاذکر تعنی ہے اُورا چھارزق وُہ ہے جو کفائیت کرنے أورنيز بنى اكرم صلى الشرعليه وستم سي واست كدافضل فركزخني فيضتر درجه بهواعمال لكجف واليه فرشته نهيل شنت جب قيامت كاون وكا خدا تعالى خلائق كوجمع كرك كالسق قت فرشق اعمال مليضنے والے اعمال نامرلاویں گے بو کھی وُه يادر كهيس كے أوراً بنول نے لكھا بوّا بوگا بیش کریں گے یق سجانہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو ان كي اسطي كي ماتى راب ربعني كوتى السيال توننیں رہ گیا جو بھتا نہیں گیا ) و عرض کریں گھے خداياجس جيزكوهم مضحاناأوريا دكياؤه تومم نے جمع کردی ۔ کوئی باتی بنیں جھوڑی رئیر الشرنعالي بندس كومخاطب كركم فرمات كا خَيْرُالذِّكْرِالْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّرْزِيَ مَايَكِفِيْ وَجَاءَعِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱيْضًا ٱفْضَلُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ الَّذِي كُلُ كشمع الْحَفَظةُ سَبْعُونَ ضِعْفًا إِذَا كَانَ يُومُ الْقِيْمَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْحَدَ لَا يُقَ لِحِسَابِهُمْ وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بَمَاحَفِظُوْا وَكُتُواْقَالَ لَهُوْ أُنْظُرُوْ اهَلُ لَقِي لَهُمِنْ شَكْعٌ فَيَقُولُونَ مَاتَرَكُنَا مِنْ شَكْيءٍ مِمَّا عِلْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ إِلَّا وَقُلْكُ أَكْحَمَيْنَاهُ وَ كَتُبْنَاهُ يَقُولُ اللهُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي حَسَنَةُ لَاتَعْلَمُهُ وَٱنَّا ٱجْزِيْكَ بِهِ وَهُوَ ذِكُوا لَخَوْقِي - ذَكَرَةُ السَّيُّوطِيُّ فَيْ يَكُ وُوِ السَّمَا فِي وَعَنَّ إِنَّ يَعْلَى الْمُوْصَالِيُّ عَنْ عَالِمُنَّهُ قَاكَمَاذَ كَرَهُ عَلَيُّ إِلْقَادِيْ وَقَالَ فِيْهِ مُجَّاقًا لِسَادَ الِنَا التَّقْشَكُنُوبَيْةِ.

کر تحقیق ترکے لیے میرے باس ایک نیکی ہے جس کو تو تنہیں جانیا اُ در میں تجھ کو اس کا بدارہ و گا۔ و فیکی ذکر خفی ہے۔ قرکر کمیا اس کو جلال الدین بٹیوطئ سے اپنی کمتاب بدور السافرہ میں بردائیت ابی یعلی دوسلی عن عائشہ الساہی ذکر کیا ملاّ علی قادی سے اُور کہا اُس سے کر بہی بڑی جہت ہے ہما ہے ساوات مشارِ سے نفشنبند رہ رحمۃ المنہ المجمعین کے واسطے ۔

اسى ذُكر كَ تعليم كے واسطے فداتعالى نے فرمايا ہے :

یاد کرو اُسے مُحدِّر (صلی اللهٔ علیه وسلم) اینے رت کی سنچ میں

كَاذْكُذْرَتَبَكَرِفْنَفَسِكَ. (٩/الاعراف: ٢٠٥)

انشارانشدایی اس آیت کافقتل ذکر بهای مرافته بین کوهون کارنسافی کاردانده به سیسی کاردانده به سیسی کاردانده به که کوگرای کاردانده به که کوگرای کاردانده که کوگرای کاردانده که کوگرای کاردانده که کوگرای کاردانده کورکرانده کورکران که کاردانده کورکرانده کورکردانده کورکردانده کورکردانده کورکردانده کاردانده کاردانده کاردانده کاردانده کاردانده کاردانده کورکردانده کاردانده کورکردانده کورکرداند کورکردانده کورکرداند کورکرداند کورکرداند کورکرداند کورکرداند کورکرداند کورکرداند کور

عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنَّ شَرَائِعُ الْإِسْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ شَرَائِعُ الْإِسْكُمْ اللهِ اللهِ إِنَّ شَرَائِعُ الْإِسْكُمْ اللهِ اللهِ

حصرت عبدالتدن بسرسے روایت ہے کایک فضص نے عرض کی یارسول اللہ (صلی للہ علاق للم تحقیق احکام اسلام کے رایعنی نوافل) بہت قالب ہوئے ہیں مجھ نر ابعنی وہ اسٹے ہیں کدان کے کرنے سے عاجز بھول ابس مجھے کوئی ایسی جیز عنائیت فرایئے جس کے ساتھ ہیں بنچہ باڈوں رایعنی جوجامع ہوا ور تواہ بھی زیادہ ہوایسا عمل تبائیے ہے آپ سے فرایا ہمیشہ یسے نبان ہری اللہ کئے کرکے ساتھ تر اِس ماریت میں زبان سے مُرادیاتو ہیں زبان ہے جمنہ میں ہے یا زبان دِل کی مُراد ہے بعنی تیرا دِل ہونی ایک ایسا عمل ہے جس کے بعنی تیرا دِل ہونی کے علادہ کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماریت میں اُول آیا سے کہ حضرت مُر قاذ بن جبل نے ذوایا کہ اخیر کلام جو میں نے آل حضرت میں اللّٰہ علیہ وسلّم سے دریافت کی مقی کہ کو نساعمل میت مجو ہوں ہے اللّٰہ کو جو آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلّم ) نے فرمایا۔ وریافت کی مقی کہ کو نساعمل میت مجو ہوں ہے اللّٰہ کو جو آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلّم ) نے فرمایا۔ اللّٰہ کے قول اللّٰہ میں ہوکہ تیری نبان فی سے داللّٰہ کے اللّٰہ کے دِکر میں ترمود۔ اللّٰہ کے دِکر میں ترمود۔

اس مدیت کوابن ابی الدینا اورطبرانی اور براز اور ابن مقبان نے روایت کیا ہے۔
ابن ابی الدینا نے ابوالخارق سے گوں بھی دوایت کی ہے کداں صفرت صلی لائد علیہ ستم
نے فرمایا کہ بیں نے معراج کی دات ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کے بور گیں ڈھا نیا ہتواہے
میں نے گوچھا ریکون ہے ، کمیا کوئی فرشتہ ہے ، کما گیا نہیں ۔ پھر ہیں نے گوچھا کہ کمیا کوئی
نی ہے ، کما گیا کہ نہیں ۔ بلکہ برایک آدمی ہے ۔ اِس کی زبان ڈونیا میں اللہ کے فرکر سے
تر رہتی تھی ۔ اور اس کا دِل مسجدوں میں معتق تھا ۔ اور یہ اپنے ماں باپ کو دُست میں نہیں
ویتا تھا۔

عبدُ الله فَرَا لله مُرسد روایت ہے کہا اُنہوں نے کدرسول الله صلی الله علیہ وستم فرما باکرتے تھے کہ ہرجیز کے واسطے صاف کرنے کا الدہے اُور دِل کے صاف کرنے کا آلد اللہ کا ذِکرہے اُور کوئی چیز ذکرسے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں صحابی نے عرض کی کہ فُدا کے رستہ ہیں جاد کرنا بھی نہیں آ ہے گئے عَنْ عَبْلِ اللهِ ابْنِ عُمَرُعِنِ النَّبِيِّ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ النَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِ شَنْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ النَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِ اللهِ عَمَامِنَ شَنْ أَخَا الْقُلُوبِ عَلَا بِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا فرایا، بنیس ۔ اگر بچراندا الدے کہ توار ہوئے ہوئے۔
یعنی جہاداس درجہ کے جی بیخے جائے بھر بھی روز کرافضل ہے ۔ تر مذی کی دوابیت بیس الوسعید فنڈری بی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح آیا ہے کہ انخصرت ملی اللہ واللہ وسلم سے تُوجِعا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون بڑا درجہ رکھیں گے ۔ آب نے فرمایا وہ اوگر کو اللہ واللہ و

(رُوَالْاَ اُحْمَدُ وَابُوْ يَعْنَىٰ وَابْنُ حِبَّانِ فِي صَعِيْعِهِ وَالْحَاكِدُ وَقَالَ صَعِيْحُ الْأَسْنَادِ)

بِس اہل اِمیان واسلام کوچاہئے کہ لوگوں کے کہنے پر ندحائیں اِپنے قوالی کی یا دہیں گھے رہیں۔ لوگ دلوانہ کہیں تو کہیں، ریا کا رکہیں تو کہیں۔ اپنی نتیت نعالص ہو تو کچھ سر ج نہیں۔ ابن عبّاس رضی الشّرعہٰ ماکی حدیث میں آیا ہے کہ رسُول خُرُ اصلی الشّرعلد پرستم نے فوایا۔ اُذْکُرُ داللّٰہ فِر شُکرُ اللّٰہ فِر اللّٰہ کُور ایسایا و کر وکہ مُن فق لوگ تم کو المُنّاَ فِقُونَ اِنْکَکُرُ مُرَادُ نُنَ۔ دیا کا رکہیں۔

اس حدیث کوطرانی اُور بہقی نے روایت کیا ہے۔ طبرائی کی ایک روایت میں حضرت اُوکوئی اشعری رصنی المشرعنہ سے اُول آیا ہے کہ آمنحصرت صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگرایک شخص ورسست الشر تعالیٰ کے راستے ہیں بانٹسا ہو۔اُور دُوسرا ذِکر ہیں لگا ہو تو وُہ واکرائس سے افضل ہوگا۔

renormalitationicary

حضرت عبداللربن فمرض سي روايت بريسوالله صلى الته عليه وسلم ف فرمايا . منهبت كلام كروبغير وَكُرِفُواكِ كِيوَكُربِت كَالم كُرْنَا بغيرِ وَكُرِفُدًا كَ دِل کی ختی اُور قساوت کاسبب ہے۔ اُور بے شک لوگوں میں سے اللہ تفالے سے سبسے وُ ورسخت دِل والا ہے۔

عَنِى ابْنِي عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ كَالْتُرُو الْكَالَامَ بِغَيْرِذِكِرِاللهِ فَاِنَّ كَثْرُةَ ٱلْكَلَّامِ بِغَكْبِرِ ذِكْرُاللهِ قَسْوَةً لِلْقَلْبِ وَإِنْ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقُلْبُ الْقَاسِيُّ-

دَوَالْأَالْتِرْ<sup>و</sup>َهَانِ ثُنَّ

اِس مریث میں انحضرت صلی الشرعلیہ وسلّم نے واسمیات اُور بے سُودہ باتوں سے منع فرمایا أورذكر كي نزغيب فرماني -

فقيدا توالليث سمرقندي رحمة المترعلية ننيديرا لغافلين مين حضرت إبن عباس رصى لتترقعالي عنهاسے روایت کرتے ہیں:-

رَوٰى وَهُبُ ابْنُ مُنَبُّهُ عُونَ ابْنِ عَبَّاسِ ٱنَّهُ قَالَ لَمَّالِعَثَ اللهُ يُعَيِّى لَيْنَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ إِلَىٰ بَنِي ٓ اِسْرَاشِيلَ ٱمْرَهُ بِأَنْ يَأْمُرُهُمْ مِغَمْسِ خِصَالِ وَ يَضْرِبَ لَهُ وْبِكُلِ خَصْلَةٍ مَثَلاً ـ آمَرُهُمُ <u>ٱؿؾۜۼؙؠؙ۠ۘ</u>ؙ۠ٛٛ۠ٷٵڵڷڡٙٷۘڰٳؽؙؿ۫ۯؚػٷٵۑؚڄۺؘؽڠٙٵ وَّضَرَبَ لَهُ مُوْمَثَلًا فَعَالَ مَثَلُ الشِّرْكِ كَمُتَلِ رَجُلِ إِشْ تَزَى عَبْ لَا الْمِنْ خَالِصِ مَالِهِ ثُعُرَّا سُكُنَاءُ دَارُّ قُرُنَّجَهُ جَارِيَةً لَهُ وَدَفَعَ النَّهِ مَالًّا قُ آمَرَهُ ٱنْ يَتَجُّونِهُ وَيَأْكُلُ مِنْهُ مَا يَكُفِيْهِ

رسول فكراصلي الله عليه وسلم نے فرما با كرجب التهجل شانه ني يحيي بن ذكر يأعليهما السّلام كو بنى إسارتل ي طرف مبحُوث فرما يا ـ تو أن كو محكم حارى كماكر بني إمرائبل كوما يخ خصلتيس بحا لالني كاحكم كروأور سرامك خصلت براكي مثال بیان کرو میلیے حصرت یحنی نے اُن کو رام فرمایا کہتی شبحانۂ کی عبادت کرواُ دراُس کے ساتھ كبى كوشر بكي مت كرو أورائس مير مير مثال مبان فرمائی کرجو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شركب عشرائے اس كى بيشال ہے جيسے سى شخص نيابن خابص جاندى أورسونيس

قَيُّوُدِّ كَالِنَهِ فَضُلَ الرِّبْحِ فَعَمَلَ
أَلْعَبُ لللَّفَشْلِ رِبْحِه فَعَمَلَ يُعْطِيْهِ
لِعَلُ دِّسَيِّدِهِ وَيُعْطِي لِسَيِّدِهِ مِنْهُ
الْعَلُ دِّسَيِّدِهِ وَيُعْطِي لِسَيِّدِهِ مِنْهُ
شَيْطًا يَسِيْدُوا فَاكِتُكُو يَرُضَى بِمِثْلِ
هَ نَظَ الْعَرْبِي .
ه فَ الْعُرْبِي .
ه فَ الْعُرْبِي .
ه فَ الْعُرْبِي .

ایک فلام خودا یھراُس کے رہنے کے واسطے
ایک ویل تیادی اور ایک کنیز کے ساتھ نگاح
کردیا ۔ اور اُس کو بہت سامال دیا کہ تجارت کریے
اور بقد رکفائیت وصر درت آپ کھا ہے آور
جو باقی بیچے وُہ مالک کو والیس دیو سے تو غلام

جان لوجوکر اس تجادت کے نفع میں سے کچھ تھوڈا ساا ہے آقا کود سے اُور باقی مب آقا کے وشمی کو دے دسے ۔ تو تم لوگوں میں سے ایسا کون ہے جوا لیسے فلام ایراضی ہو جوکیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا فلام ایسا ہو ؟ پس اسی طرح جھوکہ حق شجان کے تم کو بدیا کیا ۔ وہی متمادار زّاق روزی رساس ہے بس اُس کے ساتھ ہرگز کسی کو نثر کی مت بھرات )

وُوسِراامرصرت بحایا نے ماز کاکیا۔اُوراس پریمتال بیان فرمانی ۔ جیسے کہ ایک خص نے بادشاہ سے عاصر دربار بھ نے کااون مانگا۔ اُس نے اُس کواون دسے دیا جب وہ حار بھواتو بادشاہ ہم تن اُس کی طرف متوجہ ہوا۔ تاکہ اُس کی عرض سُنے اورائس کی حاجت بولائے بیکن وُرہ خص دائیں بائیں دیکھنے گاؤوراپنی حاجت کا اِمہمام شرکہ سے۔اس کوا دھ اُدھر حاجت کا اِمہمام شرکہ سے۔اس کوا دھ اُدھر مُنْتِفْت دیکھ کر بادشاہ بھی اپنی توجہ بہتا ہے وَامْرَهُوْبِالصَّلُوْةِ وَصَرَبُ لَهُوْ مَثَلَّا فَقَالَ مَثَلُ الصَّلُوةِ وَصَرَبُ لَهُوْ كَجُلِ اِسْتَأْذَنَ عَلَى مَلِكِ فِّنَ الْمُلُوكِ فَاذِنَ لَهَ فَلَ خَلَ عَلَيْهِ فَاقْبُلَ الْمُلِكُ عَلَيْهِ بِوَجُهِ لِلْمُعَمِّعَ مَقَالَتَهُ وَيَقْضِى عَلَيْهِ بِوَجُهِ لِلْمُعَمِّعَ مَقَالَتَهُ وَيَقْضِى عَلَيْهِ بِوَجُهِ لِلْمُعَلِّى يَلْتَفِتُ يَمِيْنَا وَشِمَاكُ وَلَمْ هَيْتَمُ لِيَتَفِتُ عَاجَتِهُ فَاعُرَضَ عَنْهُ الْمُلِكُ وَلَمْ يَعْمُضِ حَاجَتَهُ وَلَمْ

اُد داس کی حاجت برادی مذکر سے ایس اِسی طرح بیر دردگا دلینے بند سے کی طرف متو بتہ ہو تا ہے جب کہ وُہ نماز میں ہو تاہے۔اَ درجب تک دُہ اِد ھراُد ھردائیں بائیں خیال مذکر سے بیس جا ہتے کہ جب نماز مترقع کر سے ہرگز کہی طرف اِلتفات مذکر ہے)

www.mahidhdh.ong

تغییراً گھم حضرت بحثی نے بنی اسائیل کورونسے کاکیا ۔ اُوراس پر بیمثال بیان کی کدمثال صالم کی ایسی ہے جیسے کستی خص نے جہاد کے اسطے ڈھال میں ہی اور مجھیا رہا تھ میں سے بتے۔ پھر مذائس کا دشمن اُس کی طون پہنچ سکا بنگوتی

وَآمَرَهُمُوْبِالِصِّيَامِ وَصَرَبَ لَهُمُّمُ مَثَلَّا فَقَالَ مَثَّلُ الصَّائِمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَنِسَ جُنَّةً لِّلْفِتَالِ وَآخَذَ سَلَحَةً فَكُوْبِصِلُ إِنْهِ عَلُ دُّهُ وَكَمُونِ مِثْلَ فِنْهُ مِسَلَاحَ عَلُ وَهِ لا مِ

وشمن کا ہتھ یا رائس میر کادگر بوا دایس طرح روزہ ڈھال ہے۔ روزہ دار پر شیطان کا حت اُنو نہیں چل سکتا)

ز ترمَدَی دنسآئی دغیرہانے اِس حدیث کو ہر دائیتِ حالات استعری بیان کیا ہے۔ اِس بس د دزہ کی مثال ٹوں کوئی ہے کہ دوزہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص جاعت میں داخل ہواً دراُس کے باس کستگوری کا ایک تفیلا ٹر بہو۔ اُورسب لوگ خوام بشس مند ہوں کاس کی خوشبو سے میں راسی طرح اور کی جاں روزہ کستگوری کی خوشبو سے میں زیادہ خوشبود الدہے)

تو تفاهم آپ نے اُن کوصد قد کاارشاد فرمایا اوراس بر ریشال بیان فرمائی جیسے ایک شخص کودشمنوں نے قید کرلیا اس نے کچھ قیمت دینی کر کے اپنے نفس کوان سے خریدلیا وُہ انہی کے شہوں میں روزگار کی سعی کر آدیا اوراپنے کسب سے تقوار سے سے تقواراً ویہ بہت سے بہت اُن کو دینا دہا۔ بہاں تک کواس نے اپنی جان کو اُن کے بینجہ سے طاق

وَاَمْرَهُمْ إِلصَّلَ قَاوِ وَضَرَب لَهُمُ مَثَلاً فَقَالَ مَثَلُ الصَّلَقَةِ وَلَمَثَلِ رَجُلِ اسَرَهُ الْعَلُ قُ فَاشْتَرَى مِنْهُ نَفْسَهُ بِثَمِن مَّعُلُومٍ - فَجَعَلَ يَعْمَلُ فَسُهُ بِهُ مِنَ الْقَلِيلِ وَالْكِتْ يُوحِثُ مَنْ بِهِ مِنَ الْقَلِيلِ وَالْكِتْ يُوحِثُ فَلْى نَفْسَهُ مِنَ الْقَلِيلِ وَالْكِتْ يُوحِثُ فَلَى نَفْسَهُ مِنَ الْقَلِيلِ وَالْكِتْ يُوحِثُ مِنْهُمْ مُرَقَبَتَهُ وَهُمُ مُوفَعُتِنَ وَفُكَ اللَّهُ مِنْهُمْ مُوفَعُتِنَ وَفُكَ اللَّهُ مِنْهُمْ مُرْقَعُتِنَ وَفُكَ اللَّهُ مِنْهُمْ مُرْقَعُتِنَ وَفُكَ اللَّهُ مِنْهُمْ مُرْقَعُتِنَ وَفُكَ اللَّهُ مِنْهُمْ مُرْقَعُتِنَ وَفُكَ اللَّهُ مِنْهُمْ مُرْقَعَتِنَ وَفُكَ اللَّهُ مِنْهُمْ مُرْقَعَتِنَ وَفُكَ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنْدَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَالِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كراليا أورآ زا دموگيا ۔ اِسى طرح صدقہ دینے والا اپنی جان كوعذابِ اِللى سے بجالیتا ہے ۔ وَاَهْرَهُمْ مِنْ إِذِكُواللّٰهِ تَعَالٰے فَ لِيَا اِللّٰهِ عَالٰہٰ کَا اللّٰهِ کَا اِللّٰہِ کَا اللّٰہِ كَا

room e.con*alatalarah .oo*g

ضَرَبَ لَهُ هُوَمَثَلاً فَقَالَ مَثَلُ الذِّ عَيْرِ كَمَثَلِ قَوْمِ لِلَهُمُ حِصْنُ قَبِقُمْ بِهِجْوَعُلُهُ فَكَاءَهُمُ عَلُ وَّهُمُ فَدَ خَلُوا حِصْنَهُمُ وَ اغْلَقُو اعَلِيْهِمُ بَابِهَ فَحَصَّنُو النَّفُسُهُمُ مِنَ الْعَلُ وِّ مِنَ الْعَلُ وِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا أَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا أَمُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْخَمْسِ اللَّيْ اَمَرَاللَّهُ تَعَالَى بِهِنَ يَحْيِي

نُمُوَّالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا المُوكُولِهِ لَمَا الْحِصَالِ الْحَسْسِ الْخَسْسِ الْبَيْ اللهُ وَالسَّلُومُ وَالْمُكُمُ مِنِي اللهُ تَعَالَى بِهِ تَ عَلَيْهِ الصَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالْمُكُمُ مِنِي اللهُ تَعَالَى بِهِ تَ عَلَيْكُمُ وَالشَّعْمِ وَالشَّاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالشَّاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالشَّاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالشَّاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالشَّاعَةِ وَالْمُعَلَّمَ وَالْمُعَلَّمَ وَالْمُعَلَّمَ وَالْمُعَلِي وَمَنْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَنْ وَمَنْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالشَّاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالشَّاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمَاعِةِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِيْمِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِقُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمَاعِقُومُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَاعِلَيْ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَالسَّمَاءِ وَمَنْ وَالْمَاعِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمَامِ وَالْمَامِلُومُ وَالْمَاعِقُومُ وَالْمَاعِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولُولُولُومُ وَالْمُولِقُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُعِ

مسیحان الله ذکر کے فضائل لا تعداد اور لا تحصلی ہیں۔ فاکر گویا ذکر قلعہ میں آجا تاہے بصرطرح قوم قلعہ میں اپنے وُسٹمن سے بچھ جاتی ہے۔ اسی طرح فاکر شیطان سے بچھ جاتا ہے بہراں نہ شیطان کی میش حلیتی ہے نہ کسی اور کی ۔ برائیسی جبزہے کہ اگر ایسان سوئے کے وقت ذِکر کرنے سوجائے تو اُس کا نام فاکروں ہیں درج ہوجاتا ہے ۔ اور اُس کا سونا بھی ذِکر ہیں شار ہوتا ہے۔ جانچہ حدیث قدسی ہیں آیا ہے ہ۔

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مَامِنْ عَبْدِيَّضَعُ جِنْبَهُ عَلَى الْفَرَاشِ فَيَثْ كُرُّ اللهُ تَعَالَىٰ

ابنے قلعہ میں داخل ہوجائے اُور در وازیے تب كرف أورايني جان وشمن سے بجالے۔ بيررسول الترصلي الشرعليه وستمري وسوايا کیں تہیں اِن مانچ خصلتوں کے اینانے کا حکم وتيابئون جن كاالله نغالي ني يحلى عليالصف الوة والشلام كوحكم دياأورباني مزيز صلتول ك اینانے کا حکم دیا اور جن کا مجھے للد تعالیٰ نے حكم دياب فم برلازم بي جاعت كالمرزاسنا أوراطاعت كرناء بجرت كرناأورجهادا ورحوصا ملتت کی پکارکرے اوران کی طرف بلاتے لیوں جہتم

الله تعالى فرما تا ہے كدكوتى بنده بستر مرسوتے

وقت الله تعالے كے ذكر بين سوحات تو

وْكُرْكِياكِرو الوراس برييمثال بيان فرماني كه جيس

ایک قوم کے واسطے ایک قلعہ ہو۔ اُوران کے قریب

ہی ان کاشمن بولیس وشمن آجائے اُورو ہ قوم

renormalitationic arg

توحا كني تك الله تعالية أس كوذاكر لكهمتا

فَيُنْ رِكُهُ النَّوْمُ وَهُوَكُذَ إِلَّا كُنَّتِ اللهُ وُالِرِّا إِلَى أَنْ يَنْتُ تَنْقِظَ.

حضرت فضيل بن عياض رحمة المتعليد سيضفول ب كراب كماس ايك خص آيا أوركها كم مجھے وصيت كرو يتب نے فرما يا بيانج بائيں مجھ سے يا در كھو يہلے يركه وكھے تم كور نج مارات يهنچ نويهي كدالله تعالى كي فضا معينجا بيد و وسرك بدكدايتي زبان كونگاه ركه تاكه خلفت بنم مع بھے اور توعذاب فداسے رہاتی مائے متیبرے بیکہ رود و کارنے ج تیرے رز ق کا وعدہ کیا ہے تواس کوستیاجان تاکدتومومن سے بیج تھے یہ کدموت کے واسطے تبیارر ہ تاکہ غافل مذمر حاتے۔ بالمحيت ميكم الشرتعالي كابهت ذكركم تأكه تؤكرا يتول سي بجين والا بوجائ أوريضرت إبرايم بن ادهم رحمة التّرصليد كا في كرب كراب ف ايستخص كو دنجيا كدوه ونياكى كلام كرر باي آب عظمر كمنة أورفراياً كياتواس بات سے بينون بے كداس كلام كےسبب تم بر عذاب مو ؟ اس سے کہ انہیں "وفرایا کہ محروایسی کلام کیوں کرتا ہے صب میں تواب کی اُمّید نہیں اُ ور عداب سے بینوفی بھی منیں ۔ علینات بِن کواللہ تم مراللہ کا ذکر کر نالازم ہے " کسی بزرگ نے حضرت اِبراہیم میں ادھم کو نواب میں دمکھا عوض کی ۔ اُ ہے معلم خرکھیے مجھے نیائے آ۔ يمحظة أب نے فرمایا : ـ

ٱلْخَيْرُكُلَّهُ فِي ذِكْرِمَوُلَاكَ وَالشَّرُّ كُلُّهُ فِي مُحْتِ دُنْمَاكُ ـ

تمام بھلائی تیرے ولی کے ذکر میں ہے اُور تمام براتی تیری وُنیا کی مجتت میں ہے۔ حضرت كعب احبار فرمات بسب كهم منے كتب سابقة ميں جواغبيا ريږنازل ہوئيں يُوں مايا

ہے کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے:۔

جستخص كوميرك ذكرياس بات سيوك رکھاکہ وہ مجھے سے سوال کرے توہیں اس کو سأتلول سے رقم هر كوطا فرما تا بحول . مَنْ شَغَلَهٔ ذِكْرِيْ عَنْ مِسْتُكِمَةً ٱعْطَيْتُ لَهُ فَوْقَ مَا أُعْطِي السَّا آمُلِيُنَ.

القصيرى تعالى كاذكرسب عبادتول سدافضل واشرت سي كيونكه باقى سب عبادتول کی مقداراً وروقت مقرّ ہے اَ ور ذِکر کا مذتو کوئی وقت ہے اَ ور مذکو ٹی مقدار - بلکہ مقدار کیغیر اِس کی کترت کا حکم ہے مینانچہ اللہ تعالی فرما تاہے:-كِالنَّهُاللَّذِياتُ أَمَنُواا أَدْكُرُوا اللَّهُ السَّالِي السَّالِ والوياوكروالسِّرتعالى كوبت ذِكْوًاكُتُنْهُوًّاه (٢٢-الاحزاب: ٣١) ياوكرنا-يعنى يا دكرواس كوسرطال ميس - اس كي ففيسل مدسي كد إنسان حيار حال سفطاي ننيس ياخُداكي اطاعت مين موكا يامعصبت مين - بهر ما تونعمت مين موكا ياشِدّت مين في الرمعصبت میں مرکزم بتوجا منے کہاس سے بھینے اور سمٹنے کے بستے قامان کے اور توب جاہے۔اگر نعمت میں ہے تو اس کوشکر کے ساتھ یا دکر ہے۔اگر رہنج دشترت میں ہے توصیر كي سائقها وكرب - الغرض إنسان كوكسي حالت مين فيكرس غافل مذمونا حاسبة بحق تعالى امان والول كى تعريف مين فرماتا ہے:-ۇەلۇگ بىل جواللىكى يادىيل مصروف بىي -ٱلنَّنُ مِنَ كُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا قَ کھڑے ہوکر، مبی کر ، بیٹ کر (سرحالت مین کر قَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ -الل الك يوت إلى) (١٩١: ١١١) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فَإِذَا تَضَيَّتُكُمْ

جب تم نماڑا داکر ہو۔ تو یا دکرو النگرکو، کھڑے بوكر، بنظم كراً ودنسط كر-

الصَّاوٰةٌ فَاذْكُرُوااللّٰهُ قِيَامًا لَّوَنَّعُوْدًا قَ عَلَيْجُنُوْ بِكُوْءٌ (٥/النساء:١٠٣) حنرت ابن عتباس ينني التذعنها اس كي تفسير من فرما تے ہن :-

رات دِن بْخشكى ترى اسفروحضراحالتِ غنى ا عالتِ فقر ،مرض أورصحت مين ، لوشِيدِه أور ظاہر ذکر میں ہی رہو۔

بِالَّيْلِ دَالنَّهَادِ فِي ٱلْبَرِّ دَالْبَحُرِ والسَّفَروَالْحَضَرِوَالْغِنَى وَالْفَعَرِ وَالْمَرُضِ وَالطِّيمَةِ وَالسِّرِّوَالْعَلَانِيَةِ

بخاری شکم میں الوُرُوسٰی اشعری سے روایت ہے کہ <sub>ا</sub>۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وسُول اللهُ صلى اللهُ عليه وتم فرمايا مثال مَثَلُ الَّذِنِي يَنْ كُوُدَبُّهُ وَالَّذِنِي لَا أَنْ يَى كُلُّ السَّخْصِ كَي جِيا وكريَّا مِهَ اين ربّ كواور يَنْ كُوْ مَثَلُ الْحِيِّ وَالْمُيْتِ \_ رُتَّقِقَ عليه أُس كي حِبْسِ ياوكرمَّا فِينَهِ اورُمُوه كَ طرح -

اِس مدیث میں رسول فکراصتی الشرعلیہ وسلّم نے ذاکر کوزندہ اور غافل کو ممردہ فرمایا۔ ا گرجے ذاکر سیلے می زندہ ہوتا ہے لیکن مُرادرسُولِ فَداصِّلَ للمُطلِيدوسِمْ کی اس حياتي سے حياتِ حقیقی ابدی ہے۔ اورانسی زندگی مجرزیا واللی حاصل نہیں ہوسکتی کیونکدایک فرکرہی ہے جوذاكروں كے ولوں كوزنده كرتا ہے۔ أوران كے ليتے حق سبحان و تعالى كى معرفت كاسامان تبارکر ناہے اُور حبنت کی اہدی حیاتی کے لائق بنادیاہے کیسی نے کیا اچھا کہاہے ہے زندگانی نتوال گفت حب ننگه مراست زنده أنست كريا ووست وصالے وارو

ترجمه- بدزند كي ومحدكواب حاصل بي بداصل مي فيقى زند كى بنيس ميد زنده قہی ہے جو دوست کے ساتھ وصال رکھتا ہے۔

اُ ورخیخص ذِکرے بے ہرہ ہے وُہ منزلرمیّت کے ہے کیونکہ وُہ اس جیز سے کلی ہے جس سے دِل زندہ ہوا درفداکی معرفت بیدا ہو کمپیزنکہ اِنسان کی شرافت اَورفضیات جس سے وُہ تمام خلفت بر فائق ہے بجر استعداد معرفتِ اللي بنيں ہے اور معرفتِ اللي كي استعاددل می سے علا ذرکھتی ہے وسرے اعضار سے اس کا کچھ تعلق نہیں بلکہ وسرے اعضاء ول کے تابع أور فدمنگار ہیں۔ ول اُن سے اِس طرح فدمت لیتا ہے۔ جس طرح با دشاہ رعیّت سے اُور مالک غلاموں سے ۔ اُور دِل کواطمینیا ن مجُر ذِکرِ اللّٰی کے حاصِل نهين بوتا يحييه كدالله تعالى فرمات بن و

خيرالهٔ الشرسي كي ما وسيفرالطينان ماتياب

ٱلَامِنِ كُولِ اللَّهِ تَطْمَعُنَّ ٱلْقُلُونَ

مُسَلِمَ تَمْرِلْفِ اللهِ مِن صَرِت الْوَبِرِرةِ وَشَى اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيْدِ سے روایت ہے: -عَنْ إِنْ هُوَ يُورِكَةَ رَضِي اللَّهُ عُنْكُ صَرِت الْوَبِرِيةِ وَشَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْرِسے وایت

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَسِيْرُونِ طَرِئِي مَحَدُّ تَهُ فَمُرَّ عَلَى جَبْلٍ يُتَعَالُ لَهُ جُمْدَانُ - فَقَالَ مِنْ يُرُوْا هٰذَا جُمْدَانَ سَبَقَ اللهُ فَرَدُوْنَ عَلَى عَالَمُ اللهُ فَكَرَدُوْنَ كَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ اللهِ ؟ قَالَ اللهِ ؟ قَالَ

فاصد پرہے) قرآت نے فرمایا تیز تیز حلی آور

النَّ اكِرُوْنَ اللَّهَ كِنَيْدُ اقَالَا اللَّهِ اللَّهِ الرَّا الرَّاتُ -

اليلے علينے والے آگے بڑھ گئے صِحارِ نے عص كيا۔ ارسول الله و اكون لوگ ميں ؟ آپ نے فرما يا

وه مرداورور بوفراكوبهت يادكرتين

کیدی و اور اور اسطے خالص کو اور تاہدی کی عبادت اور یا دکے واسطے خالص کردیا ہے۔ اور خلاک فرکسے کے اور خلات اور تنهائی اختیاد کردیا ہے۔ اور خلات کے اسباب کو شد کرولیا ہے۔ اور ماسوائے حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دوستوں کی مجت اور شہوت کے اسباب کو چھوڑ کر فرکر النہی میں شخول ہیں۔ یہی مقام تفرید ہے جس کی طرف اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کو تیک المیاب کو تبدیق کی اسباب سے مند موڈ اور نگراسے دست ہوئی کہ کہ اللہ استان کو کہ بات بات ہیں ہم اپنے نفس اور شیطان کے محرو فرسب میں جو مراف میں اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کے واسطے ہواد سے فائی دشمن ہیں چھوٹ کی دف امندی حاصل کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے فرکر و فکر سے مندموڑ کر خواب غفلت میں سوئے بڑے ہیں سے اللہ تعالیٰ کے فرکر و فکر سے مندموڑ کر خواب غفلت میں سوئے بڑے ہیں سے بیت کہ افرائی کی افرائی دوست شکستی بیت کہ افرائی گر کر گریدی و با کہ بیوستی اللہ تعالیٰ کے فرکر شیطان کے کہتے ہوئی نے دوست شکستی اللہ تعالیٰ کے فرائی میں اور شیطان کے کہتے ہوئی نے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کے کہتے ہوئی نے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے کہتے ہوئی نے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے کہتے ہوئی نے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے کہتے ہوئی نے دوست شیعتی اللہ تعالیٰ کے دوست شیعتی کی دوست شیعتی کے دوست شیعتی کر دوست شیعتی کے دوست شیعتی کی دوست شیعتی کی دوست شیعتی کے دوست شیعتی کے دوست شیعتی کے دوست شیعتی کے دوست شیعتی کی دوست شیعتی کے دوست کے دوست

www.madatalhada.oug

وعدے کو توڑ دیا۔ اُسے فا دان ذراد مکھ توسمی کرکس سے تو نے اینا تعلق توڑا اُورکس کے ساتھ حوڑا) بعض کہتے ہیں کدمفردان وُہ موقد (ایک کہنے والیے) ہیں جونیرزُگدا کوجانتے ہی نہیں۔ أدراس كميسواغيركوديدة شهود سينهي ويجهيز الكبي كهيته بإس ايك بي جانته باس ايك یی د کھیتے ہیں۔ ہمرتن ذکر اللی کے واسطے خالص ہُوئے ہیں مشارق میں لکھا ہے کہ واسطے خالص الدَّيْجِل أُس وفت بوست بين جب آدمي استِ تنام مال واسباب وجائدا وكوخدا كي را ٥ بيس تنم ج كرد ہے۔ أور بھرخلفت سے گوشة خلوت إختيار كر ہے۔ أور ذكر اللي ميشغول بوجائے۔ قامُوس من جي مفرد كے ميم عنى لكھے بيں رتر مذى كى ايك دوايت ميں المفودون كى حكديد

وُّه لوگ جو يا دِخْدًا بين شيدا و فريفيته أورعاشق ہیں (اس کی یا د کے سوااً ورہات بنیس کرتے اُور ندکسی اُورکو یا دکرتے ہیں) ذِکرِخدا ان کے

گنا ہوں کے بھاری دھجوں کوان کے سیم سے اُنا ردیتا ہے۔ اُور دوزِ قیامت کو وُہ لوگ گنا ہوں سے ایک صاف ملکے تھککے اُور پے تعلق ہوکر آدیں گے۔

أورابك حديث بس أياب كه فقرار فرقيام ت کو محشر می این آلات (بهتھیاروں) کو لے كردوزانوں مبيخة حاويں كے أوركهيں كے كريم كوتم نے اس حكدكميوں روك ركھا ہے ؟ أور سمارا حضرت الوُدردار سے روایت ہے ۔ آپ كيت بي كدرسول الترصلي الترعليدو للمن فوا ياكيابين فهيس اليساعمل مذبتا وسوقهار سنب عملول سے اچھاہے اور تمہانے اوشا فُدُ اتعالیٰ کے زوریک سب عملوں سے باک ور

حساب وكتاب كميا مانطخة موسمين جهيورد وكديم بهشت مين جائين أورو بإل جاكرآرام بائين عَنْ أَبِي النَّارْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّو اَلَا أُنَيِّئُكُمْ فِي لِيرَاعُمَالِكُمْ وَ ٱذْكُهَاعِنْكَ مَلِيْكِكُمْ وَٱدُوْعِهَا فِي دَرُجْتِكُوْرُوْخَيْرٍ لَّكُوْمِنْ إِنْفَارِتِ.

ٱلْمُسُنَّكُمُ تُرُونُ يَضَعُ الدِّ كُرُ

عَنْهُمْ أَتّْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْفِيمَةِ

يسدويه بين أورتهارك درجول كوسب عملول

سے بلند کرنے والا ہے اور تھادے سے بہتی

سوناأورجاندى خرچ كرنے سے (الله كى داه

الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرِ تَكُوْمِنِ أَنْ تَلُقُواْ عَنُ وَكُونَ فَتَضُرِبُوْا أَعْنَا تَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمُ ؟ قَالُوْا: بَلَىٰ قَالَ: ذِكْرُاللَّهِ-

یں) اور وہ بھرجے تہارے واسطے اِس با سے بھی کتم وشمنوں سے مقابلہ کرو اُوران کی ررَوَا لَا مَالِكُ قَا مُصْلَكُ وَتِرْتُمَانِ ثُنَّ وَابْنُكُ گردنیں مارواُ وروُہ متہاری گردنیں ماریں؟ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّ مَا رِكَّا وَتَّفَةَ عَلَى إِي النَّادُافِ

باروں نے عض كيا - يارسُول اللهُ صلى اللهُ عليه وستم مم كو ايساعمل ساسيّے - آج نے فرما يا - وه التذكا ذكريج

إس صديف مصعلوم بتواكد الله كا وكرصدقه بجهاد في سبيل الله اور ديكيرسب عباد تول افضل ہے بیس ہو کہتے ہیں کہ عباوت منتقد ی بغیرعباوت لازم سے افضل ہے رقوہ کلیہ نہیں ملکہ وہ وکر کے سواد مگر عباوات ار محصوص ہے ۔

> عَنْ عَدْلِ اللهِ ابْنِ سُبْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ٱعْرَابِيٌّ إِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرُ ﴾ قَالَ هُوْ لِي لِمَنْ طَالَ عُمُرُ لَا وَحَسُنَ عَمَلُهُ - قَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ٱكُّى ٱلْأَعْمَالِ ٱفْضَلُ ؟ قَالَ ٱنْ تُفَارِقَ التُّ نْيَا وَلِسَانُكَ رَكُوبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (رُوَالُا ٱخْمَلُ وَالنِّرُ مُنِ كُنَّ)

> > كرتيرى زبان اللرك وكرسي ترمو

صرت عدالله بن بسرسددوايت مي آي نے فرمایا۔ ایک اعرابی رسول فکراصلی لا وطلیہ وستم كى خدمت مين آيا أورعرض كى مارسوالله صلى الشيطييروستم لوگون ميس سے اجھاكون وق ہے وات من فرمایا یوشخری ہے استخص کے لیے جس کی عمر لبی موتی اور عمل نیائے يواستحض فيءوض إرار والفدوصل الأعليه وستميب علمون سے زیادہ افضل اور توات لا كونساعمل ہے ؟ آئ نے فرما ماكدا جھاء ، مے كد دُنیا سے صُلام وقت ہوتے روائسے حال میں مرب

بعنی ایسا ذِکر بہاری رہے کہ مرتے دم تک بھی غفلت کھٹکنے نذیا ہے اور یا دِخُدا ہیں شُغُول ہو کرمینستے ہنستے مرتے وفت عالم عقبے کی طرف جائے۔ ہے یا دواری کہ وقتِ زاون تو ہم خست داں ٹبرندو تو گر مایں آں جیناں زِی کہ وقتِ مُرْدِنِ تو ہمہ گریاں بوند تو خست داں ترجمہ: ۔یا دکر کہ تر سے بہا ہونے برتمام خوش تھے اور تو بند تو خوا اُن نِن کی ایسے حال ہیں سرکر کہ تیر سے مرتے وقت تمام روئیں اور تو مہنستا مرسے ۔

اُمِمْ جیدبدرضی اللہ عنہاسے دوایت ہے آپ نے فراتی ہیں کدرسکول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے فرمایا۔ آومی کا ہرا کیک کلام جواس کے منہ سے نبکلتا ہے۔ اس کے واسطے دیال ہے۔ سواتے نیکی کا حکم کرنے اور براتی سے دفکنے بیا اللہ کا فرکر کے کے۔

( ثُورُيُّ خُرِيُّ اللهُ اللهُ

بعنی امربالمعروف اَور منہی عن المنکراَور ذِکراللّٰہ کے سوا باقی حرکلام ہے۔ وُہ اِنسان کے واسطے وبال وعذاب اَ ورمُوجب ندامت وصدرت ہے۔ اِنسان کولازم ہے کدایتی قبمیتی اَور تقوری عُرکد ہے بُود ہ باتوں میں مذکنوائے۔

صفرت توبان رصى المترعة سے روایت ہے كرب بير آئيت نازل سوئى - كاللّذِين كَيُنزدُونَ اللّهُ هَب وَالْفِضَّةَ الْهِ سِم نبي باك صلى للله عليه وسلم كے ساتھ كرسى سفرىل مقے بيس بعض صحالية في كها يرآيت سونے أور جا ندى كے بارہ ميس عُن تُوكَان كَضِي الله عُنَه قَال لَمَّا اللهُ عَنْه قَال لَمَّا اللهُ عَنْه قَال لَمَّا اللهُ عَنْه قَال لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْسَ اَصْحَابِهِ فَقَال اَبْعُضُ اَصْحَابِهِ فَقَال اَبْعُضُ اَصْحَابِهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

نازل موتی ہے۔ کاش کہم جانتے کہ کونسامال افضل وبهترم تاكهم اس كويست وراسيي وعبد كمستحق ندبنت سانحضرت صالاندعليه وستم نے فرما ما سب مالوں سے اجھا مال زمان ذاکر، ول شاکراُ ورا بیاندار ہوی ہے بھراس کو امیان ریدو و سے۔

حضرت ابن عباس روایت کرتے کدر مشول فکدا صلی النُّرْعِليدوسَلِّم نے فرمایا شیطان آومی کے ول يربعطف أورحين والاسي حبس وقت ذكرفعلا كرماہے وُور موجا ماہے أور والس حلاجا تاہے أورجب غافل موتاسي راس كيول مي البك

مالک دحمة الترعليدسے روایت ہے۔ انہوں ف كهاكديده بيت مجو تك بيني بي كرا تحضرت صلى للترعليدوسكم فرما ماكرت عفى كدغا فلول ي الله كا ذِكر كرية والاربهاك بوول ك يسجه لرائى كرف والے كى طرح سے . أور غافلون كى وْكُرُكُ نِي وَاللَّهِ خَشَاكُ وَرَحْتُ مِن سِبْرِسْاخ كِي مانندہے۔ اُور ایک روایت میں ہے بہت سے درختوں میں ایک سبزورخت کی طرح ہے۔ اُور غافلوں میں ذکر کرنے والا اندھیرے کھریس روشن حراغ کی طرح ہے اُور نمافلوں

أَيُّ الْمَالِ خَيْرُ فَنَتَّخِذَهُ لَ فَقَالَ ٱفْضَلُهُ لِسَانُ ذَاكِرٌ وَقُلْتُ شَاكِرٌ وَ زَوْجَةُ مُّؤْمِنَةٌ تَعِيْنُهُ عَلَىٰ إِيْمَادِهِ (رَوَالْا ٱخْمَلُ- وَاللِّرْ مُنِدِّي وَابْنُ مَاجَةً)

عَنِى ابْنِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنَّاةُ تَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلشَّيْطَانُ جَاتِعْ عَلَىٰ قَلْبِ ابْنِ ادْمَ فَاذَا ذَكْرَاللَّهُ خَنَّسَ وَإِذَا غَفَلَ وَشُوسَ ـ رزَوَالْاَالْبِخَادِيٌّ تَعْلِيْقاً ) بڑے وسوسے ڈالیا ہے۔

وَعَنْ مَالِكِ قَالَ بِلَغِنْيُ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَانَ يَتَّوْلُ ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَا لَقُاتِلِ خَلْفَ الْفَارِيْنِيَ وَذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِيْنِي لَغُصّْرِن ٱخْضَرَفِي شَجَرِتَا بِسِ وَفِي رُوَا يَ جَ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِي وَسُطِالْسُجَرِ وَذَكِنُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ مُثَلُّ مِصْبَاحٍ فْ بَيْتٍ مُّظْلِمِ وَ ذَاكِنُ اللهِ فِي الْغَافِلِيْنَ يُرِيُهُ اللَّهُ مُقَعَّكَ لَا مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوحَيٌّ ـ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُغَفَّرُ لَهُ بِعَـ كَحْ

كُلَّ فَصِيْجِ قَاعَجُمِ وَالْفَصِيْحُ بَنْ ادَمُ مِي فِرَكُر نَهِ وال كُوفُوا تَعَاكِ اللَّ كُنْ مُكُومِي وَالْأَنْجِيْمُ ٱلْبِهَاكِمُ ومشكوة ) يى الصبات بين ياس كي مجد كها وتاسي آوروه

زندہ ہوتا ہے اور خافلوں میں ذکر کرنے والے کے گناہ بولنے والے اور مذبولتے والے جاندار ول جننے بختے جاتے ہیں فصبح سے مُراد بنی آدم بعنی اِنسان ہے۔ اَور اعجم سے مُراد چاریا ہے ہیں۔ اِس حديث مين ذاكرول كى تتى فىنىلىتىن ظاهر تومئين \_ ايك تود و مجايد فى سبيل الترب دُوسِ فاكرم وقت سرمبزلعنی خوش ونرتم رستا ہے۔ تبسیرے اس كا دل نورمعرفت ميں سرُّر مبتا ہے۔ تی مقے برکہ ذاکراپنی جگر صبیتے جی بہشت میں دیکھ لیتا ہے۔ پانچویں سرکداس کے گناہ نسانوں أورحيوالول جنف بخشفها تعابس

حضرت الش بن مالك في رسول الشرصلي الله علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا الله كافركرامان كى نشانى ب أورنفاق سے برأت ہے اُورشیطان سے بچنے کا قلعہ ہے

رۈى اَشْ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذِكْرُ اللهِ عَلَمُ الْإِنْهَانِ وَبَرَآءَةً مِّرَ النِّفَاقِ وَ حِصْنُ مِنَ النَّهُ يُطانِ وَحِرْزُمِّنَ النَّادِ-اُور دوزخ کی آگ سے بحاقت ہے۔

یعنی ذِکراللی سے نور امان حکتا ہے اور نفاق دور موتا ہے شیطان کے داومیں نہیں أَنَّا . أور قيامت كو دوز خ كي آگ سے رہائي بي سے سبحان الله اور ول كيا ہي خوش بضيب ہے جس میں اللہ کا ذِکر جاری ہے ۔ آور وُ ہا کھ کیا ہی نیک ہجنت ہے چوشوق دیداراللی میں

حنرت الوبروه بان كرقي بي كدر سُول تدصلي علىدوستم نفادشا دفرا ياكدسات أدمي اليسيب كالترتعالي عن كوقيامت كيدون عرش كي سامیس ڈھائی ہے گا اس دن اور کوتی سا

عَنْ إِنَّى هُمُ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّهُ إِسْبُعَةُ يُظِلُّهُ مُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمُ كَافِلُ ۚ إِلَّا فِلْلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلُ ، وَشَابُّ نتهوگا - ایک اما عادل اور دُوسراوُه بوان جس نے اپنی جوانی کا زماندعبا دتِ اللی میں گزارا اور تعیبراؤه آدمی جس کا دل مساجد میں لگاہے - اور جو تھے وُہ دوآدمی جواللہ کے لئے آبیس میں مجت رکھتے ہیں ۔ اسی پر جمع ہوتے ہیں اُور اسی پر فہرا ہونے ہیں اُور بانچوال وُہ آدمی جسے حسن وجال الی وات بانچوال وُہ آدمی جسے حسن وجال الی وات سے زیرائی کے بئے ) اپنی طرف مُلا یا - تو اُس نے جواب دیا کریس اللہ سے قدرا ہول نَشَأِفَ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرَجُلُ قَلْهُ مُعَلَّقُ بِالْمُسَاجِلِ، وَرَجُلَانِ تَعَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَقَّ قَاعَلَيْهِ وَرَجُلُ دَعَتُهُ الْمُرَاكَةُ ذَاتُ مَنْصَبِ تَحَجَمَالِ فَقَالَ إِنِي آخَافُ اللهَ، رَجُلُ تَصَكَّقَ بِصَلَ قَةٍ فَا خَفَاهَا حَتَّى لا تَعَلَوْهُمَالُهُ مَا ثُنْفِقُ يَمِنْ فُكَ اللهَ، وَرُجُلُ تَعْلَوْهُمَالُهُ مَا ثُنْفِقُ يَمِنْ فُكَ مَنْ فَا مَنْ اللهَ وَرُجُلُ دَكُرُ الله تَخَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَا لا مَنْ اللهُ اللهُ المُنْافِدِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُنْافِقُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اُ در چیٹا و ہے جو اس طرح بوشیدہ صدفہ و تیا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کا علم مذہبو کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا۔ اُور ساتواں و ہ آدمی صب نے خلوت میں اللہ کا ذکر کیا۔ بھراس کی آنکھوں سے آنسو جاری موجائیں۔

www.malsiahah.org

وكريس بياوراس كالكحول سيانسوركلين وَفَاضَتُ عَنْنَالًا -

ذِكر كى حالت بيں رونا دوہي سبب سے آتا ہے۔ يا تو غلبة شوق ديدار اللي ولي ہوش مارتا ہے اور ذاکررو بڑتا ہے ۔ یا برسب خوف گرریفالب آتا ہے بیخا بخرا کافت مصرت صدیق اکبروسنی الله تعالی عنه ذکر کی صالت میں رورہے تھے۔ یاروں نے عرض كى آپ كىيوں روتے ہيں۔ فرما ياكريس إس خوت كے مارسے رونا ہموں كه فدا جانے ركا ہ اللی میں میرے اِس ذکر کی فدر بھی ہوگی ماینہ ۔ یا دل کی غفلت سے مجھے رونا آ باہے ۔ کہ زبان نواس کی با دہیں ہے اور دِل کواس سے خبر نہیں کیونکدر سُول خداصلی للمعلق مِلْم

ہلاکت ہے اُس آ دمی کے لیے جس کی بان توذِكركرك أورول غافل سياس سيح

أوربيروى مذكيجة اس كى غافل كرديا يسيم

وَيُلُ لِمَنْ ذَكُرَاللَّهُ بِلِسَالِهِ وَ تَلْبُ غَافِلُ عَمَّنْ قَالَ ـ ۇەكىدىلىنىد

أوراللرتعالي فرما تأسب

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغُفُلْنَا قُلْبَهُ عَنْ

ذِكْرُنَا - (١٥/١لكهف: ٢٨)

ہے ول کو اپنی یا دہے۔ كنتے بين كه در منے والوں كا ذكر بے قرارى أور بي بيني سيد إكر اسے - أور رسموع كرف والول كا ذكرطلب سنوق أور دبداركي برها ماسي را در مجتول أور عاشقول كاذكرطب أور توسني سيراكر تاج -آومي كولازم ب كدجان كالوسك ابية ول كوفداكى ما ويس نگاتے ناکہ مرورما و دانی اُور حیات ابدی حاصل ہوجائے اُور دِل طمتن ہوکر حق سجانہ کی معرفت کی اِستعداد سیداکرے رہے وردگارسب اہل اِسلام کو اپنے ذکر وفکر کی بایت توفیق وہے۔ آمیں۔

### فضل مجالس کر کوران می صاحبر مونے و اکھے بیٹے کر کرکرنے کی فضیلت اور ترغیب میں دِکرکرنے کی فضیلت اور ترغیب میں

بعض ابنارِ زمان ذِکو کی محلسوں براعتراض کرتے ہیں را ورعوام کو ان کاممنوع عن ا سمجھا کراہل اللہ سے بنطن کرتے ہیں ۔ اُ ورحانتے نہیں کہ اللہ جب شانہ ایسی محلس بر فخ کرتا ہے ۔ جیسے کہ اس حدیث بشرفین ہیں آیا ہے ،۔

صفرت معادلیا فراتے ہیں کہ الحضرت صلی لہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ایک صلفہ پر بحلے ورفر مایا مراس جگر اس جگر الحدیث بھیا یا جا انہوں نے عرض کی کہ بم المسلم کے واسطے بدلیت کی اور جم بریاس کے ساتھ بڑا احسان فرمایا ۔ فرمایا آس حضرت میں انٹر علیہ وسلم نے فلاکی قسم کیا تم کواسی میں نے مایا ہے واسلے جا نہوں نے کہا اللہ کی تم مواسی میں نے بانہوں نے کہا اللہ کی تم مواسی میں نے بی اللہ کی تم کواسی میں نے نے فرمایا۔

عَنْ مُعَاوِية رَضِي الله عَنْ هُعَاوِية رَضِي الله عَنْ هُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَتِهِ مِنْ اَصْعَابِهِ فَقَال ؛ عَا حَلْمَ لَكُوْ هُمُنَاهِ فَالْوَا بَعَلَشْنَا اللهِ فَقَال ؛ الله وَ خَنْ مُنُ لا عَلَى مَا هَمَ ل مَنَ اللهِ مِنَا اللهِ مَنْ لُكُو الله وَ خَنْ مُنْ وَ هُمَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ الله

بے شک میں نے تھت یا جھُوٹ کے واسطے تم کو قسم نہیں دی ۔ ملکد میر کے پاس جبرائیل آتے اور اُنہوں نے مجھے خبردی کتھیں اللہ تعالیٰ وسنتوں ہیں ہتیں فخرسے یا دکر ہاہے ۔

د مکیمواس حدیث میں اہل فرکر مجلس فرکر کی کس قدر نصبیلت ہے۔ اِس سے بڑھ کر کہ اُورکیا فرخیبلت ہوگی کری تعالی طائکد پر فرکر ناہے ۔ واتے ہمار سے حال بر کہ ہم اِس ف نبیلت

معروم ہیں۔ آیسے ہی ایک اور صدیث میں بنی آدم کی ملا مکہ رفضیلت مابت ہوتی ہے۔ حضرت الومريرة اورالوسعيدر صى الشرعنهماس ردایت ہے کہان دونوں نے فرایارسول لند صلى الشعليه وسلم ن كوئى قوم نهيا بلهيتي وأفحاليكم فكاكويا وكرتى ب مكريه كدفر شنتة ان كحاز احظم كرليتة ببي أوران كو ككير ليتة ببي -أورخداكي رحمت کے آثار واثوار ڈھانپ لیتے ہیں اور اُن برآرام وصنوراتر تاہے.

عَنْ إِنْ هُرُنْرَةً وَإِنْ سَعِيْدٍ رَجَّى اللهُ عَنْهُمُاقَالَاقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُكُ قَوْمٌ يَّأَنُكُونَ اللهُ إِلاَّحَقَّتُهُ وَالْمَالِكَةُ وَغَشِيتُهُ وَ التَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكُرُ هُمُ اللهُ وَيُمَنَّى عِنْكَ لا \_ (دُوَالُّهُ مُسْلِمُ)

(أورجواس وقت نُوْرَانِيّت أوراطه بنيان أورَصْنُورْ فلب أوردِ الحميمي أور ذوق وشوق اُن کو ماصل ہوتا ہے یہ اُس کا الرّہے) اور ضرا اُن کو اس جاعت میں یا دکرتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اس کی درگاہ کے مقرت ہیں بعنی فرشتوں بیظا ہرکر ہا ہے جواپنے واسطے پاکیزگی پر بہزگاری اُورٹیبیسے و تقذیس کا دعو لئے کرتے تھے اُوراِنسانوں برینسا واُور خوریزی کا الزام لگاتے تھے

عَنْ إِنْ هُرُيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ إِنَّ لِللَّهِ تَعَالَىٰ مَلْئِكَةٌ يَكُونُونَ فِالطِّرُ فِي يَكْتَمِسُونَ ٱهْلَ اللِّ كُرِفَادًا وَجُنُ وَاقَوْمًا يَلُ كُرُونَ اللَّهَ تَكَ ادَوُا هَلُّمُوْ اللَّ حَاجَيْكُوْ فَيُحِفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَىٰ اللَّهُ مَا إِللَّهُ مُنِاقِالُ فَيَسْتَمُا هُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ فالمفتكومهم مايعون عبادي قال

حضرت الوبرى سے روایت ہے کہا انہول ف فرما يارسول خداصلى الترعليدوستم ف تخقيق الشرك كمئي فرشته بين جورا بول مي محرتے ہیں اُور ذِكر كرنے والوں كو تلاش كرتے بين يس جبسى قوم كوذكركرت بوسطات ہیں توائیں میں لیکا دہتے ہیں ایک فرے *کو* جلدي أو ايض طلب كي طرف ربعني و كوالول كى مُلَا قات اً ور ذِكر شُننے كى طرف فرشتے ان كو

اینے برول سے گھیر لیتے ہیں آسمان ڈنیا نگ فرما ياآن حضرت سن كديرور وكاران فرشتول سے ان کا حال لُو چھتا ہے۔ حالا نکد و ہبتر جاننا ہے کہ میرے بندے کیا گھتے ہیں۔ فرما یا حضرت سے فرشتے عرض کرتے ہیں کدو کہ ترى شبيح كت مي ريسي تحدكو ياكيزى سے یا د کرتے ہیں) ورتیری بڑائی بیان کرتے ہی اُورتیری تعربیت وعظمت بیان کرتے ہیں ۔ فرمايا حفرت في بيرالله تعالى فرما تاب كيا أنهول ف محصه ومكيماسي وفرما ياركارد وعلم نے درشتے عون کرتے ہیں قسم فداکی آپ كونتين ومكيمار فرما ما حفرت نے اللہ فرما ماہے اكرؤه مجهوكو دمكير ليت توان كاكمياحال موتاج فرشة عوص كرتي بين ركه الرنجيد كو ديجفته تو تری بہت بندگی کرنے والے ہوتے راور بهت بزرگی بیان کرتے اور بہت بیمیں رٹھنے واليهوت وفرما باحترت ف التدفرما أب كە ۋەكىياسوال كرتے ہى ، فرشتے كہتے ہي كه جنّت ما نكت عقر رفرما باحضّرت في للدوما آ ہے کیاانہوں نے جنّت کو دمکھا ؟ فرشتے کہتے ہیں بنیں خداکی قسم اُسے رب اُنہوں نے

كَلْ وَكُونَ مُنْكِينَةً فَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلُّ وَكُلُّ وَهُجُكُ وَنَكَ - قَالَ: يَقُولُ: هَلُ رَءَوْنِي ؟ ثَالَ: يَقُولُونَ: كَاوَاللَّهُ مَانَعَوْكَ. ثَالَ: فَيَقُولُ لُوْرَءَ وْنِي مِ قَالَ: فَيَقُوْلُونَ: فَكِيْفَ لَوْرَءَ وْفِي ٱشَكَّالُكَ عِبَادَةً وَٱشَكَّالُكَ فَعِينًا وَٱلْمُولَكَ تَبْسِيُّا ـ قَالَ : فَيَقُولُ : مِمَّا يُشَعَّلُونَ ؟ قَالُوْا تَشْعَكُونَكَ الْحَتَّةَ قَالَ: يَقُوْلُ: فَهُلْ رَعَوُهُمْ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ كِارَبِّ مَارَأُوهُمَا قَالَ: يَقُوُلُ ؛ فَلِيُفَ لَوْرُ أُوْهَا ۚ قَالَ ؛ يَقُولُونَ يَ لَوْ ٱنَّهُ مُّ رَأُوُهَا كَانُوْا ٱشَكَّ عَلِيْهَا حِرْصًا وَّ ٱشَٰلُّ لَهُا طَلَبًا قَاعُظُمُ فِهُا نَفْيَةً - قَالَ فَمِمَّالِتُعَوَّدُونَ - قَالَ : يَقُولُونَ : يَعَوُّدُونَ مِنَ النَّارِ-قَالَ: يَقُولُ: فَهَلُ رَأَوُها فَإِلَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللَّهِ مِارَبِّ مَا رَأُوْهَا \_ قَالَ فَيُقُولُ : فَكُيْفَ لَوْرَأُ وَهَا وَقَالَ : يَقُولُونَ: لَوُرَأُوْهَا كَانُوْا اَشَكَّا مِنْهَا فِرَازًا وَاشَكَّالُهَا كَغَافَةً قَالَ: يَقُولُ: فَأُشِّهِ ثُلَكُو إِنِّي تَتُ غَفَرُتُ لَهُمْ- قَالَ: يَقُوُلُ: مَلَكُ مِنَ الْمُلْئِكَةِ فِينْهِ وَمُدِينًا أيس منهمه والتكاجاء ليحاجة قَالَ: هُ مُ إِنَّ كُلِّسَاءُ كُلِّسَاءُ كُلِّسَاءُ عَلَّى

THE PARTY OF THE P

به خلسه نبين ديميا فرمايا صنرتك في النَّدِيُّع لَي فرما مَّا بِ رمتفقعليم يس اگر وُه جنّت ويهي يوان كاكياحال مو ؟ فرشته عرض كرتيم بيدا اگراس كو ديكه ليت تواس بيبت حرص أورطلب كرف والعيم وتع أوربهت رغبت كرف والع موت رفر ما يا حضرت في الله تعالى فرما آ ہے وہ کس جیزے بناہ مانگتے تھے ، فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے ربھراللہ تعالی فرما آے کیا اُنہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے ؟ فرشتے کہتے ہیں بنہیں قسم ہے اللہ کی أے رب اُنہوں نے نہیں دیکھا۔ بهرالتٰد تعالیٰ فرما تاہے۔ اگر وُہ دوز خ کو دیکھ لیتے تواُن کا کباحال ہوتا ؟ فرشتے کہتے ہیں۔ اگراس کو وكيصة توائس مصربهت بعاكنة واليه أوربهت خون كرنية واليه يوقية وفرما ياحتريج في يرفرما مايس الله تعالیٰ فرشتوں کو کہیں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اُن کو کجش دیا حضرت نے فرمایا۔ ایک فرشتہ فرشتوں سے کتا ہے کہ اہل ذکر میں فلانتی سے جو ذاکر نہیں ۔وم اپنی سی حاجت کے واسطے آیا تھا کھراُن مِن مبيَّة كُما اللَّهُ تَعَالَىٰ فرما مَا ہے ۔ وُہ ایسے بنیٹے والے بیں کدان کا ہم نشین بایخت نہیں ہوتا۔ اِس مديت بين ابل وكروفيلس وكركي فضيات الترتعالي في نهايت عمده طور يوبيان فرما تی ہے رملائکہ نے حضرت آ دم علیہ تصالی ہ والسّلام کی سیدائش کے وقت کہا تھا کہ رینسا و آور نون ریزیاں کریں گے۔ اِس اِلزام کے رفع کر نے کے واسطے برور د کار ملا تکرسے اس طرح سوال وحواب كرتا ب تاكه ملائكه رفضيات بني آوم ظامر موجات راخر صديث يس ابلُ الله كي صحبت كي بعي ترغيب فرما تي سے - أوركها سے كه أن كا سم نشين محمى مديخت تهين ہوتا ۔اگرجہ وُ وَجُبْ مَثْلِ كے لائق ندم و الله تعالی مخش دتیا ہے۔ اہلِ اِسلام كو لازم ہے ۔كم ہمیشہ اپنے قبلیٰ کے ساتھ صحبت رکھیں ۔اگریہ نہ ہوسکے توان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں ہوالتد کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں بعنی جن کو بسبب کترت ذکر دوام حضور حاصل ہے۔ عَنَ أَنْسِ البِّنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ صَرَت السَّرَ اللهُ أَنْعَا لَيْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَاسِت اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَامِنْ مِهِ كررسُول اللهُ صلى اللهُ عِليه وسمَّم في والا كوتى قوم السي منيس جوالمترك واسط جمع موكر تَوْمِ إِجْمَعُوا إِنْ كُرُونَ اللهَ عَزَّوكِنَّ

www.malauliali.org

الشركا وكركري رمكريدكه أن كوبكار فيوان أشمان سے بکار ہا ہے کہ کھڑھے ہو اسمجلس سے اِس مال میں کہ تھار سے اُسطح ثبت كى ئى ب أور متحارى سب براتيان كيول سے بدل دی گئی ہیں۔

ٛ؆ؽ۠ڔؿ۫ڽؙڎؽڔڹ۬ڔڮٵؚڰۜڗ<del>ڋۿ</del>ٷٳڰؖ نَادَ اهْمُومُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ فُومُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُوْرَقَكَ كُبِّي لَتُسَيِّاتُكُوْ حَسَنَاتٍ - رَزَوَالُا ٱخْمَلُ وَٱبُوْلَيْكُلْ وَالطِّبْرُ إِنْ أَن

نيزمسندامام احديب صنرت عبدالتدين عراضي الله عنهاس روايت سي كدأ نهول نے وض کی تارسول اللہ اوکر کی مجلسوں کی لوٹ کیا ہے ؟ آج نے فرمایا مجنت ہے؟ عُرُوبِ مِنْ مُنْ أَرْمُوا نَهِ بِي كُونِي فِي شَاكِرِ سُولُ اللَّهِ صلى للمعلية سلم فرمات بين كرحق تعالى كي اللي عانب تجدمره بول كيح شني بول كيفشهيد اُن كي جيرول كي سفيدى ديكيف والول كي نظرو كودهانب بے كى دانبيا مأور شهدامان كامتي آور قرب ویکی کراسی مرتبه کی تمنا کریں گے۔ لُوجِهِا كَما مِنْ وَلَّ اللَّهُ! وُهُ كُون مِن إِنَّ إِنَّ اللَّهُ! نے فرمایا۔ و مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں جو التدك وكروجمع بوتي بي العنى مختلف جلهول کے لوگ جمع موکر اللّٰد کا فرکر مقابل اُورکسی قرابت کی وجرسے جمع نہیں ہوتے بلكر محض الترك وكرك واسط جمع موت مِن) أور يورخن ليتي من ممده كلام كوصي كفيرس كمان والاعمر كموروس كوين لتباب

عَنْ عَمْرِوابْنِ عَبْسَةَ صَال : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمُ يَقُولُ: عَنْ يَمِيثِ الرَّجُلِي رِجَالُ لِيُسُوُّ ا بِاَيْدِياءَ وَلَاشُهَا نَاءَيُثْنَى ؠؚٵڞؙٷڿؙٷۿۣۿۯؘڶڟؗڗٳڵؾۜٵڟؚۯٮٝڗؾؘۼۛؽڟۿ<sup>ۿ</sup> التَّبِيُّةُ نَ وَالشَّهَ لَ اعْرِبَمَقْعَدِ هِـ حُوفَ قُرْبِهِ وَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَالً - قِيلُ: يَارَسُولَ اللهِ امَنْ هُمْ وَقَالَ : هُــمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَاذِعِ الْقَبَ الْمُل يَجْ تَمِعُونَ عَلَىٰ ذِكْرِاللَّهِ فَيَنْتِقُونَ ٱلْحَايِبِٱلْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِى ٱكِلُ الثَّهُو المايدان

ردَوَاهُ الطِّبْرَافِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْكَ رِئُ

اِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ مُقَارِبٌ)

صحیم سلم اور ترمذی اورابن ماجہ میں بردایت الو مربرہ اور الوسعیدرضی اللہ تعالی ختما مرفوعاً آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ دستم نے فرمایا ہے کہ کوئی مجلس فرکر کے واسطے نہیں بلیٹی مگران کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔اور ان کو رحمت ڈھا نب لیتی ہے "معلوم موّا کہ جمع بہوکر فرکر لینے میں نہایت تو اب ہے۔

مَامِنُ قَوْمٍ يَّقُومُونَ مِنُ عَبِيلِ كُونَ السي قوم نهيں عوصبس سے بغرز كرالى لى اللہ على اللہ على

إلم عزالي وتمترالله عليه احيار العلوم مبس فروات بين:-

قَالَ مَعَادُ ابْنُ جَبِلِ لَيْسَ كَيْتَكَسَّرُ الْهُلُ الْجَنَّةِ عَلَىٰ شَيْئً إِلَّا عَلَىٰ سَاعَةٍ مَرَّتُ بِهِمِ لَكُرِيْلُ كُنُ وَا الله مَنْ اِنْهَ مِنْ اِنْهَ وَهُمَا اللهِ مَنْ الْهُ مَنْ اِنْهَ وَهُمَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الله

عَنْ إِنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

فرمائے ہیں :۔ معا ذین جبل رضی المٹرعند فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کسی چیز ریاتنی حسرت اُ در افسوس ٹریئے جننا اس ساعت رہجس ہیں خدا تعالیٰ کا ذِکر مندس کیا۔

صرت اوبراديض فترضي وايت عكماأ النو

www.makialiali.org

نے فرمایا رسول المترصلی اللہ علیہ وسیم نے جوکوئی ایسی محلیس میں بیٹھے جس میں خدا کو نہیں یا وکیا رخدا کی طرف سے اُس برجسرت ف نفقهان موکا ۔ اور جو کو تی ایسی خواب گا و میں میدگو کے بل لیٹے جس میں خدا کو یا دہمیں کیا۔ خدا کی طرف سے اس برجسرت وفقصا ان ہوگا۔

قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قَعَلَ مَقْعَدًا الْمُرِينُ كُرُاللهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَكُّ ذَهِ مِن اصْطَجَعَ مُضْطَجِعًا كَايَنْ كُرُّاللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَكَّةً مَ رَدَوَاكُ أَبُوْ دَا وَدَ)

بعنی ہرجال میں منطقہ بلیٹھتے ہنواب وبداری ، دن دات ، زیج ونوشی اُور صحت ہے۔ بیماری میں خدا کے ذِکر میں شعول رہنا جا ہتے ۔ ور نہ جو وقت خدا کی یا دسے خالی گزیے گا

قیامت میں صرت وندامت اور شرمندگی کاموُجب ہوگا۔ ج پواوّل شب آہنگنجِ اب آورم پواوّل شب آہنگنجِ اب آورم وگرنیم شب سربر آرم زخواب وگرنیم شب سربر آرم زخواب

وگر با مداد است رامب برنست همه روز ماشب بنامب ر نشت

حضرت النس سے دوایت ہے کما اُندوں نے فرمایا رسول فراصلی المترطبیہ وسلم نے مِس وقت تم ہمشت کی جرا گاموں کے بابس سے گذرو تواس میں جرو ۔ یا دوں نے وض کی یارسول المتر مبت کی جرا گامیں کون سی ہی آ

عَنْ أَسِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَاُلُّ إِذَا مَرَرُتُوْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْ افِيهُا قَالُوْا: وَمَارِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ عَتَالَ: حَكَقُ الذِّرِكِ مِنْ الْجَنَّةِ ؟ عَتَالَ: حَكَقُ الذِّرِكِ مِنْ الْجَنَّةِ ؟ عَتَالَ: آبِ نَهُ وَمِارٍ وَكِر كَهِ عِلْقَ اورُجِلِسِينَ إِنْ الْمَالِدِينَ فِي الْمَالِدِينَ الْمِينَ إِنْ الْمَالِدِينَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولِيْمِ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْفِقِيْمُ الْمُنْفِقِيلِيْمُ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْفُلُولُولُولُولُ

ُ ذِکر کے صلقے اَور مجلسیں جن میں لوگ اِکھتے ہوکر خُدا کا ذِکر کرتے ہیں جو اُن کو جنّت کے باغوں میں ہے جائے گا۔ یا ڈہ ذوق اَورِ حَنوُر حِوْ اُن کوحاصل ہو تاہے

www.mudalahah.org

بسنت فيمتون كى لذّت ومزه كى طرح معلوم موالم يعنى مشائخ ف فرما يا بي كميمو في كوصبح كے دفت مناجات يا مرافنه بي حرذوق ولڏت حاصل بيوناہے ؤہ وُنٽ ميں بهشتى لذَّ تُول كالمُونز بي يشجان التداميس ذِكراً ور ذاكرين كے كيابي مُمده فضائل ہیں کہ اِس جہاں میں مبیٹھے خدا کو یا دکر دہے ہیں۔اور عقبی اُور بہشت کی نعمتوں کے مزے أور لذتني لے رہے ہیں - ايک حکيم نے کہا کہ نقدانے وُتيا ہیں ايک جنت بنايا توا ہے بوکوئی اِس میں داخل ہوگیا۔ اس کی دولؤں جہاں کی زندگی پاک وصاف ہوگئی بوگوں سے اس سے نوچھا کہ وہ بہشت کون سی ہے ؟ اُس سے کہا مجلس فی کر جبر محلیں کی بربزرگی ہواس مجلس سے بھاگنا بڑی برنصیبی اور نادانی ہے۔ اور ابسی سے بھاگنا بڑی برنسی سيغض وكبينه ركهنا كويا التراوراس كررسول صلى الترعليه وسلم كونا راحن كرناأورايني بحرُّ الكيرُن سے ايسے لوگوں كي سخبت كے حق ميں الله كے رسول قرماتے ہيں ؛۔ عَرِ النَّهِ يَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيُكُمُّ وَسُولِ عَلَيْصِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّم فَ فَ مِنْ إِل ٱنكَّةُ قَالَ عَبْلِسُ الصَّالِحِ يُكِفِّرُ عَنِي الله الكِي المُعلِس لِالْيَكِ أَدِمَى لَيْ عَلِس مُون الْمُوْتُمِنِ ٱلْفَيُ ٱلْفِ جَيْلِسِ مِن أَن سيبنل لا كه برمي محلسون كاكعت إه تعجالس الشوء

یعنی اگر کوئی مومن مبین لا کھے ٹری مجلس میں مبیٹھا اوراس کے بعد ایک دفعہ کسی صالح آدمی کی محبس میں بیٹھے تو وُہ تمام گنا ہ دُور بہوجاتے ہیں ۔

عیداللد بن سعُود سے دوایت ہے کہا اُنہوں ف نیک اُورصالے ہم شین کی مثالک ستوری اُٹھا نے والے کی ہے ۔اگر وُہ بچھے ستوری ندیمی دوے تو اُس کی خشبو تیری طبیعت کو بینچے گئی اُور اُرا ہم نشین لوہا رکی طرح ہے رَدَىٰ عَبُلُ اللهِ ابْرِ مَسْعُودٍ كَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَتُ لُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ كَمْتَلِ حَامِلِ الْمُسُكِ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ كَمْتَلِ حَامِلِ الْمُسُكِ إِنْ لَمُ رُعْطِكَ مِنْهُ أَصَابِكَ مِنْ رِيْعِهِ وَمَثَلُ جَلِيْسِ السَّوْءِ كَمَتَلِ

الْقَيْنِ إِنْ لَّمْ يَغْرِثْ شَابَكَيُوُذِيْكَ مِنْ دُخَانِهِ -

عَنْ شَهُرابُنِ حُوشَبَ قَالَ: قَالَ: نُقُمَانُ لِا بُنِهِ يَاجُكَّ إِذَارَائِيَّ قَوْمًا يَّالُ كُرُوْنَ الله فَاجُلِسُ مَعَهُمُ فَا تَنْكَ الْ تَكُ عَالِمًا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ وَانْ تَكُ جَاهِلًا عَلَّمُوْكَ وَلَعَلَّ الله يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَتُصِبُكَ مَعَهُمُ - وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَّا يَنْكُرُونَ الله يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَتُصِبُكَ الله تَعَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكَ وَلَعَلَى اللهَ يَطْلُعُ عَلَيْهِمُ وَالنَّكَ الله تَعَلَّمُ عَلَيْهُمُ وَالنَّكَ وَلَا اللهَ يَطْلُمُكَ وَاللَّهُ اللهَ يَطْلُمُكُ وَاللَّهُ اللهَ يَطْلُمُكُ وَاللَّهَ اللهَ يَطْلُمُكُ وَاللَّهُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَاللَّهُ اللهُ يَعْلَيْهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ اللهِ يَعْلَمُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللهُ يَعْلَمُ الله وَيَعْلَمُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللهُ الل

اذل كرے - أوران كى صحبت كے باعث أو مج عَنْ كَعُبُ الْأَخْبَادِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ كَلِمَتَيْنِ وَوَضَعَهُمَا تَحْتَ الْعَمُ شَ كَلِمَتَيْنِ وَوَضَعَهُمَا تَحْتَ الْعَمُ شِ تَبُلُ آنُ يَخْلُقَ الْخَلْقَ وَلَوْ يَعِلُوهِ الْمَاكِلَةُ عَنْ عِلْمِهِمَا وَانَا اَعْلَمُ

اگریپزنرے کیڑے نرجلیں میمربھی اس کا وحوال مجھے تکلیف دے کا

شهرابن وسف نے کہاہے کہ نقمان نے این بلیے کو فرمایا۔ أے میرے بلیے جب أوكسى عبدوكون كولمنزكا ذكركر تصفح وكمجصة توتوتهي أن مين معطيد قبا كيونكه اكرتو عالم بوكا تو تراعلم تجمد نفع دے كا أور اگرجابل ہوگارتو وہ متجھے علم سکھائیں گے أورشايدكدالله تعالى اسى رحمت سان كى طرف متو ترمو أوران كى مبس كے سب تجد کو بھی اللہ کی رحمت دھانی سے ۔ اور جب تواسيوكون كويج والدكا ذكر تهي كمية توان مين مت مبيعه كيونكه اكر توعالم بوكا توترا على بجھے نفع نزوے كا راور اكر توجابل موكا

پیوبہ مسلم سے قوتیری جہالت اُورگراہی زیادہ بڑھ جائے گی ۔اُورشاید کہ اللہ تعالیٰ ان میرا پناغضب وقتر نازل کرے ۔اَوران کی صحبت کے باعث تُومجی غضنبِ اِللی میں گرفتار موجائے۔

کعب الاحبارسے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے دو کلے کھتے اور اُن کوعرش کے بنجے رکھا خلقت کے پدا کرنے سے مہلے ۔ اُوراُن کاعلم وشتوں کو بھی نہیں راور ہیں اِن و دول کو جاننا بُول ـ لوُجها كيا ـ أك الواسلى وُه دو بائیں کون سی ہیں ؟ آپ نے فرمایا۔ ایک توريب كدالله تعالى في لكما سي كداكر کوئی آدمی تمام صالحین کے عمل کرے أور اس کی صحبت فاجروں اور بدکاروں کے سائق ہوتو میں اس کے عمل کو گناہ بناویا بھول ۔ اُور قیامت کے دِن فاسقوں اُور فاجرون كي سائق أتضافن كاردُوسري یہ ہے کراگر کوئی آدمی تمام بد کاروں کے عمل كرس أوربيراس كي صحبت صالح أور نيك آدميول مصرموا وران كودوست ر کھتا ہو تو میں اس کے گنا ہوں کونکیاں

بهما ويُل : يا آبار الشخق وَمَاهُا ، فَالَ : اِحْدَاهُ مَاكَدَبُ بَوْكَانَ رَجُلُ يَعْمَلُ عَمَلَ جَبِيْعِ الصَّلِحِيْنَ لَوْكَانَ رَجُلُ يَعْمَلُ عَمَلَ جَبِيْعِ الصَّلِحِيْنَ الصَّلِحِيْنَ الْعُدَّادِ مَعْمَلَكُ اللَّهُ الْمُعْمَلُكُ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ الْمُعْمَلُكُ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ

بنا دیتا ہوں ۔ آور قیامت کے دن میں اُس کونیکوں آورابرار کے سابھ اُٹھاؤں گا۔ اِس صدیث سے اہل اللّٰہ اُوران کی صحبت کی فینبیلت نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی بیان کی گئی ہے ۔ آور کیوں نر ہو۔ جب کہ یہی لوگ درانت محری کی کے ستحق ہیں۔

چناپند ایک مدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہر رہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ ایک بازار ہیں جانچکے اور لوگوں سے کہ کہتم ہو ایک اور گؤر صلی اللہ کہا کہ تم اس حکمہ بلیطے ہو۔ اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے میں ایک میراث مسجد کی طرف چلے گئے۔ اور مشخصی لوگ سجد کی طرف چلے گئے۔ اور

باذارکو جھوڈ گئے کھوٹری دیر کے بعد واپس آگئے اور کھنے لگے ۔ اُسے الو ہرارہ ہم نے تو کوئی میراث مسجد ہیں سے ہوتی نہیں دیکھی جھتر الو ہر روزہ نے کوچھا بھرتم نے اور کیا دیکھی ہیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے مجھے لوگ و مکھے ہیں کہ فَرَجَعُوا وَقَالُوا يَا اَبَاهُمَ يُوكَةَ مَا رَأَيْنَا مِيْرَا ثَايَّقُتُمُ - فَقَالَ لَهُمُّوْمَا رَأَيْنَمُ قَالُوا - رَأَيْنَا قَوْمَا يَّذَكُرُونَ اللهَّ تَعَالَىٰ وَيُقْرَعُونَ الْقُرُانَ قَالَ فَ ثَالِكَ مِيْرَاتُ هُكَتَيْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُدَكَا ذِكْرُكُر تَهِ بِينَ أُورِقَرْ آن يَرْضَةَ بِين يَصَرْتُ الْوُهِرِيرَةُ فَ فِرْمَا مَا يَنِي مَصَرْت صَرِّت اللهِ عَلَيْهِ سَمِّم

فقیدالواللیت سمرقندی رحمدالله ملی کیفتے ہیں کہ جوکوتی آسم کے لوگوں كے ساتھ صبحت و كھے اُس كے لئے اُتھ بيزيں الله تعالى زيادہ كرتاہے جوكوتى دولتمندوں کے ساتھ بلیٹے اللہ تعالیٰ اُس کو وُنیا کی مجتب اُور رغبت زیادہ کر دیبا ہے۔ اُور جو کوئی فقرار کے ساتھ بیٹھے اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے شکراً وررضا زیادہ کرتا ہے۔ اُورجو کوئی بادشاہ کے ساتھ صحبت رکھے اللہ تغالیٰ اس کے لیے مکبر اُور دِل کی سختی زیادہ كرتاہے \_ أور حوكوتى عور تول كے ساتھ صحبت ركھے الله تعالى اس كى جمالت أور شہوت اور اُن کی عقل کی طرف میلان زیادہ کرنا ہے۔ اور جس کی صحبت اولو کول کھے سائق ہو۔ اُس میں کھیں اور کو وزیادہ ہوجا تاہے۔ اور سو فاسقوں کی صحبت میں مبیقے اس کوگناہ کرنے ہے دلیری زیادہ ہوجاتی ہے اور توبر کرنے میں در کرنا ہے۔ اور ح كوتى صالحيين كي صحبت إختياد كرس - المتد تعالى طاعت كى رغبت أورعبت أس ميل زیادہ کرتاہے۔ اور وہ گناہوں سے بھنے کی کوششش کرتا ہے۔ اور جو علمائے رہا تی کی صحبت میں بلتھے اُس کے لیے اللہ تعالیٰ علم اور برسبزگاری زیادہ کرتا ہے۔ کہتے بين كديو كوتي عالم ريّاني كي محبت بين جاكر بليق -أوركو في علم كي مات محفوظ أور ياد ندركم سكے رأس كوسات كرامتين حاصل موتى بيس راقال سركرؤ متعلموں أورشا كردوں كا

renore analytellock ang

درجر یا ناہے۔ دُورٹٹر سے جب تک اُس کے پاس مبٹیار ہے خطا وں اورگنا ہوں سے بحاربتنا ہے بتیہ سے جب گھرسے بکلتا ہے اس مراللہ کی رحمت نازل موتی ہے۔ یخ تھے،جب تک اُس کے پاس مبیلارہے توجب اللہ کی رحمت اُس برنازل ہوتی ہے تواس کی صحبت کے سبب سے اس کو بھی اللہ کی رحمت گھیرلیتی ہے۔ یانجو بی ا جب مُكُس كاكل مُنتافيه كانيكيان أس كان مكتفى جاتين كى جھے ليك فرشتے روا کے بنچے اُن کواور اُن کے سبب سے اُس کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ ساتو پی ہو قدم اُٹھا ناہے اُور رکھتا ہے وہ گناہوں کا کقارہ اُور درجوں کو بیند کرنے والا اُورنیکیوں کو زیادہ کرنے والا ہوجا تاہے۔ میراس کے بعداللہ حید کرامتیں اُور دیتاہے۔ اوّل بیرکم عمل ر آبانی کی مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے اس کی عرقت اُور حرمت برط حاتی ہے۔ دُوسِ عَن اس کی بیروی اور اقتدار کریں گے راس کے نام میں اُن سب کے ا جروں جننے اجر مکھے جاتے ہیں بغیراس بات کے کداُن کا اجر کھیے کم مور تبیسے، یدکہ اگران سے ایک بھی بختا گیا تو وہ ہا قبوں کے داسطے شفاعت کرے گار ی عقے ارکاس كادِل فاسقوں أور بدكاروں كى مجلس سے مير د ہوجا تاہے۔ يانحوس بدكہ و فہ تعلمين أور صالحیین کے طربق میں واخل ہوجا تا ہے۔ تھٹے ریکہ اللہ تعالیٰ کے امرکو قائم رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے :۔

كُوْنُوْ ارتبانِينَ بِمَاكُنْتُم بن جاوَ الله والحاس بي كرةم وورش

تُعَلِّمُونَ ٱلكِتَابِ (١٠- العمان: ٥٩) كُوتَعِيم ويتَرسِ عَفَى كَتَاب كى ـ

يعنى تم كتابِ رَبّانى برِّجهُ كرمُلها ، وفقها ، ربّانى بن جادٍّ - بدكر امتين أو يخبّ شبين تو اُس کے واسطے بیں جس کوغلم کی باتیس باد مذرہ سکیس بسکین ؤہ آ دمی جو با در کھ کراس برعمل کرہے اُور دُوسروں کو بتائے اُس کو کئی گنا زیا دہ فضائل حاصل ہو نے ہیں۔ مصرت سفیان بن عیدند فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم جمع ہو کر ذِکر کرنے مگتی ہے

توشیطان اُوردُ نیا اُس سے الگ ہوجاتے ہیں۔ شیطان دُ نیاسے کہتا ہے تُو دکھیتی نہیں ہے کہ رہ لوگ کیا کر رہے ہیں ؟ ہے کہ رہ لوگ کیا کر رہے ہیں ؟ دُ نیا کہتی ہے جھپوڑ د سے ان کوجب نیر تنفرق ہول گے ہیں ان کی گردنیں عمیر کر ترسے باس لیے آئوں کی معلوم ہوا کہ جمع ہو کر ذرکر کرنے سے شیطان وغیرہ کا قائونہ ہیں جیل سکتا۔

عصرت موللینا مولوی عبدُ الله صاحبُ معنی الواعظین میں فرماتے ہیں کہ سیلے زمانوں میں سے ایک زمانہ میں مومن أور فاجر کے شیطانوں سے آبس میں ملاقات کی اورايك دوسرم كاحال دريافت كيا مؤمن كاشيطان دبلا تبلا قريب بهلاكت تفاء أور فاجر كاشيطان موثااً ورّنازه -أس نے كها بھاتى تىرے دُبلا بونے كى كىيا وجرہے؟ اُس نے کہا ہیں جب کے سے تھ بُوں وُہ ہروقت فگراکے ذِکر میں لگار متباہے کھانا كها تاہے تو بھی خدا كا نام ليتا ہے ۔ آور میں بھو كارہ جا تا ہوں ۔ جب ياتي ميتا ہے تو بھی فُدا کانام لیتا ہے میں بیاسارہ جاتا ہُوں جب کیڑا پہنتا ہے یاحیتا بھڑا ہے عرض جو کام کرتا ہے اُس میں خداکی یا دسے غافل نہیں ہوتا۔ نومیں بے بسرہ رہ جا تا بھول اِس نيے بيمياحال ہے۔ پھرائس شيطان منے جوموٹا اُور تازہ نظاء کہا کہ ہیں جس کھے سائق بُول وُه توكمهي غدا كا نام نهيس ليبًا- نه كلا نفي نه ييني من مركبي أور كام من اس بیے میں اس کے کھا نے پینے ہرایک کام میں شرکی رمتنا ہوں اورموٹا مازہ مُوں معلوم ہو اکد غافل بیشیطان کا برطرح سے داؤجل سکتا ہے۔ اِسی داسطے بزرگان دین اینے جمیع اوقات کوخدا کے ذکر میں گزادتے اور عفلت سے کوسوں بھا گتے ہی أور غیر خداسے اگر جہ کوئی ہو کھیے نوٹ نہیں کھاتے۔

ر بیر سیر سیر سیر سی میں میں میں اسود رحمۃ اللّه علیہ سے نقل کرتے ہیں انہوں بینانچر نکا یات الصالحین میں حامد اسود رحمۃ اللّه علیہ سے نقل کرتے ہیں ابراہیم خواص کے مہراہ سفر ہیں تقار انفا قاً سانبوں کے خبال میں مینچے میں نے کہا بہاں سے جل نکل حلو۔ ایسانہ ہوکہ دات ہوجائے اور سانبوں کے گھیرے میں آجا میں بھراُن سے جان بجانا دُستوار ہوگی۔ اِراہیم نے یہ شفتے ہی وہیں بستر کر دیا۔ يس هي مجبور وكريدا را - دات كوچارون طرف سے سانيوں نے گھيرايا ميں سے دركركما كەسانىپ، سانىپ - إىرابىم ئے فرمايا يىپ رە أورخداكى مادىي لگارە -بىس مىس ئے ذكر شروع كرديا \_ أورسانيول من بصاكنا منروع كيار بيرس نيند كي فبدر في جه سيفواسا غافل ہو گیا۔ پکایک سانبوں نے بھر گھیرلیا۔ ڈرکر میا ہا کہ بھاگوں۔ ابراہیم نے جھڑک دیا اور فرمایا اللہ کا ذِکر کیوں منیں کرتے عرض اِسی دکھ سکھ سے دات گزاری شیخ نماز صبح أور وظبفه معمولي كي بعد صلي رويكها تو اس مقام ميں جمال شيخ كا جار نما ز تفاء ایک بشرا کالاسانب تھا میں فے متعجب موکر تو جھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو تعجب كرنامير ابھى دوكين كى نوباس تجھيں باتى ہے رات كوج بم بفضل اللى محفوظ رہے تو کھواچنہ جاند تھا۔ بے شک التر کا ذکرسب بلاؤں کورُ دکرتا ہے۔افسوس کہ وی خداکا نام تولیتا ہے لیکن اس کے مزہ سے آگا ہ نہیں ہوتا۔ اور دھیان نہیں کرتاکہ سب كرا دهرااكادت كيا ـ إس لي كرفداك نام كامزه ول سي نام لين سي حال ہوتا ہے ندزیا نی سے مصرف زبان ہی سے ذکر خدا کرنے والے اُورول سے عافل كى مثال ايسى سے جيسے كوئى شخص عمدُه توشيوكوٹاٹ وغيرہ ير لگائے۔ اُورول سفركر كرنے والے كى مثال ايسى ہے جيسے كەعمره لباس رينوشبولگانى جائے كە مرحكيم بني اُور دُور دُور کا محیلتی اُور سب شدیده خاطرعوام وخواص بوتی ہے۔ ہاں میات ضرور ہے کرزبان سے ذِکر کرتے کرتے دل میں بھی ذِکر کی عادت بوجاتی ہے۔ اوروشخص كسى وجرس ذكر منين كرناية وكراساني ندبغاني نؤده سب جهان سے بڑاہے مردا بجدا دِلْ زَبان ، ملکه مرایک اعضاء سے فدا کے ذکر میں شغول رہتے ہیں جبسیا کر صرت بشرحاني رحمة الترعليه سے روایت ہے کہ میں نے ایکشخص کو دیکھا کہ زمین ہو میلے أورمزارون بحرس أس برليتي بين أورأس كاكوشت تو ژنو ژكر ليے جاتی بين أوروه

زبان شوق سے الله ، الله ، كتاب ميں اے ايستخص سے لوجيا كركتني مرت سے بير من إس طرح برا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جا لیس سال سے اس کا بھی حال ہے۔ میں نے اُس کاسرا بے زانو میر رکھ کرجا ہا کہ کھے کھوں مینوز میں بات مذکر نے یا یا تھا کہ اُس نے آنکھ کھول کراپٹا سرز مین اور کھ دیا اور کہنے لگا تو کون ہے کہ مجھ میں اور میرسے دو میں تفرقد انداز ہوا۔ اور مجھ کو اُس کی باوسے غافل کیا غرضیکہ خدا کے بندے اُس کی یادسے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوئے۔ ہروفت اُور سرحالت میں اُس کی بادیں لكے رہتے ہیں بھترت الیوب علیہ السّلام كو دمكھو كد ما وتو د اِس فار رّ كليف أور بهاري كے بعی ایک ساعت غافل ند بوئے جصرت الیقوب - ذکر ما یحیٰی علیهم السّلام وغیرہ انبياراً ورا وليارسب كي سب اسى كى با ديس استعربراً وقات كولسركر كيّ يخلاف ہم لوگوں کے کہمض منازسی کے اداکر نے بی نازاں ہو کر ڈوسری قوموں بیرفخرا وربڑائی كرت بين -ا درولوں من تحيية خال شين كرت كه اُس كا ذكرول سے مجى كياجا تا ہے بعض کیا ہزاروں ہارہے بھاتی مناز کو بھی جاب دے منتقے ہیں۔ اورطرح طرح کے فسق وفور مي مصنس كرايني عاقبت كوخراب كرري بين- العياد البالله-

# فصالا يعت كينيت أويضيلت بيان س

حاننا جاجتي كدمعيت تحصنون موبي بسابل علم كالزنفاق ہے يسول فراصالا عليه وستم فيصحاب رصني الترعنهم سيعيت لي-آل حضرت صلى الترعليه وستم كيدوقت کِتنے امور مریفتی کبھی ہجرت پر بہمی جہا دیر ،کبھی ادائےصوم وصلوۃ ، جج ، زکوۃ دینیرہ مریمی گفار کے معرکہ میں نابت رہنے پر کیمی شنت کے نمسک اُور باروت سے بچنے میں أوراً بِ ایک ہی مطلب میر ہے لیکن برامراس کی سُنڈیت اَوراصل غرض کو کیجہ مُصِنر " نہیں۔ مبلکہ غوراً ورتائل سے نابت ہوتا ہے کہ آب بھی بہت سے امور پر بیعیت ہوتی ہے مثلاً مربد حب بيخ كے يا تقدير گذا ہوں سے تو بركر تا ہے اور اقرار كر تا ہے كہ احكام مثر عليه بجالاؤل كارتوبيهمي اجالأ كتشة اموركومشتل بيوني يتن سبحانه وتعالى شانه بنه إسس فعل رہائی رضامندی ظاہر کی ہے۔ اور اس عهدر ثابت رہنے اسے کے واسطے راے اجر كا دعده كما حنائجه فرما ناسي: -كَقَالُ رَضِي الله عُون الْمُوثِمِنِينَ

تخِقيق راصني بؤا المترمومنون سيحب فت بعت كرتے مع آئي سے درخت كے نتج بس جان لیا اللہ نے جو کھیان کے ولول يس كيس سان ريسلى نازل فرانى -معلوم ﴿ اكداللَّهُ لِاحْتَى مِونَا ہے أورتستَّى وسِكينة ْ مازل مِو تَى ہے ۔ پھر فرما يا ؛ -جس نے پُوراکیا وُہ کام جس براُس نے عمد كالفاساعة الله كے بين قريب ہے كم

دے گا اللہ اس کو بڑا تواب۔

إذْيُبَايِعُوْنَاكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِيْ فُ لُوْبِهِ وْ فَا نُزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ - (۲۷- الفتح : ۱۸) وَمَنْ اَوْفَى بِمَاهٰهَ لَ عَلَيْـ هُ الله فَسَيُوْتِيْهِ إَجْزًا عَظِيمًا ٥ (١٠: الفتح: ١٠)

ٳڽۜٞٲڷؙڹؽؽؙۑؙؠٳۑڠؙۅٛڬڰٳٮۜٛڡؘٵ يُبَايِعُوْنَ اللهُ \* يَكُ اللهِ فَوْقَ آيُرِيْهُمْ عَ (٢٩-الفتح: ١٠)

ما تحول مين ر

اِس آیت سے بعیت کی فضبیات اہلِ علم مرمِ ففی بنیں جب بندہ کو فکرانے آبیا خلیفداورنائب مقرر کیا تو ایک و وسرے کی بھی نیابت بطریق اولی درست ہو تی جاہتے بیں مشائخ علیم الرحمة كا سِلسلد نیابت ہے بو اسخضرت صلى السُّر عليه وسلّم السينتا الما والك حديث من الترك رسول فرمات بن الم

كُونِي لِمِنْ تَانِيْ وَلِمِنْ دَائ ﴿ فَتَخِرِي بِأَسْ كَ لِيحِس فَ مِحِم كُونَ ومکھا یا اُس آدمی کو دیکھاجس نے مجھے مکھا

جولوگ آپ سے معیت کرتے میں وُو وروشیت

الشي سبيت كرق بي الشركا باله أن ح

مَنُ دُانِيْ۔

اِسی طرح ایک اور مدست میں ہے ہ۔. الله نظيوت كي الشخص كوحس نے مجھ لَا مُّسِرَّ النَّارُ مَنْ رَّافِيْ أَوْدَأَى ومکیما یا اُس کو دمکھاجس نے مجھے وہکھا۔ مَنْ رُّانِيْ -

یمی منموں مولانا دوم رحمته الله علیم متنوی میں لاتے ہیں۔

وَالَّذِي كُنْصُرُ لِمَنْ وَجُعِيْ دُآك مركه ويدأل را يقين أل مع ديد ديدن آحث لقائے اصل شد بهيج فرقے نيست نواه از شمعدال خواه بين نوركش زنتمع غابرين

كفت طوفي منت داتن مضطف حون حراغ نؤرُ ستمع را كت يد بم جنين اصد جراغ از نفت نشد نواه بورا ز والبسي*ن بخ*ال *جا*ل غواه بين نور ازميراغ آحت بي

آب غواه از مُو بجوُ خواه از سبو کو کال سبورام مدد باشد زیر الورغواه از مرطلب غواسے زعور نور مرجع زآفاب است أسے بيسر

يس إسسلسلين سلس بوناكمال عرب وفرب صحاركرام ميس سے كوتى السائميں سے حس من سعيت مذكى مو مين بخارى ميں ہے عز وة خندق كورز أن حضرت صلى التشعليه وسلم في سب مهاجرين والضارك واسط وعافرمائي توسب نے عرض کی ۔

مم وُه لوگ بين جنول في محرصلي الشرعليه وستم سے إسلام رببعیت کی ہے رہب مک نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوْ الْمُكَ تَمَكَّا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقَيْنَا آ جَدَّا-ہم ذندہ رہیں گے۔

يرضيح بخادي ميں صرت جا بررضي المدعن سينفول ہے:-

یندره سوا دمی تفیضهوں نے صریبیر کے روز آل حضرت صلی الله علیہ وقم کے سائف سعت کی۔

كَانُوْ اخْسُسَ عَشْرَةً مِاكَةً إِن الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ ۉڛڵػڗؽٷمؘٲڵ۬ۼؙؙۘػؽؽؠ<sup>ۺ</sup>ۣۼؚ-

بخارى مشرلفي كى ايك روايت ميسلم بن اكوع رصنى الشرعنه سے نُول آيا ہے۔ حضرت سلم كمت بي سي في بني صلى الله عليدوللم كے ساتھ بعيت كى ميرارك درخت کے ساریس جا بعض ایس جب لوگ کم مو گئے توآل حضرت من فرما ما - أع اكوع كم بليط توسم سے بعیت منیں کرتا ہیں نے کہا میں ببعت كريحكا بثول رفرما يا دوماره بهي سلمه

قَالَ بَالِيُعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ ثُمُّ عَنَّ لَتُ إِلَىٰ ظِلِّ شَجَدَةٍ فَكُمَّاخَفَّ النَّاسُ -قَالَ: كَا الْبُن الْآلُوعِ ٱلْأَتُبَايِعَ وَقَالَ: قُلْتُ قَالَ كَايَعْتُ قَالَ: وَٱيْضًا - قَالَ فَهَايَعُتُهُ الثَّانِيَةَ۔

كتية بن ريوش نے دوبارہ بنعيت كى۔

اس مدین سے علوم ہواکہ معیت نہایت فیند ان رکھتی ہے رہے انجرائی کو ایک شخص بر ترک معیت کا گمان ہوا تو اُس کو معیت کی دخبت ولاتی ۔ الغرض معیت اور تلقین مشاریخ کبارسے شنت ہے ۔ اور مہی لوگ تی شبحانۂ کے راستہ کی خبر دینے والے اُور تا اور مال دیاں ماللہ آزال فرق میں م

بتائے والے ہیں۔اللہ تعالی فرما تاہے:۔

أے إليان والو بچرالميان لا وَ اللّٰهُ اَوْد اس كم رسُول كم سائق \_

يَااَيَّهَا الَّذِيْنَ آمُنُوْ الْمِنُوْ الْمِنُوْ الْمِنْوُ الْمِنْوُ اللهِ وَرَسُولِهِ - (ه-النساء: ١٣٢)

یماں تجب بدامیان سے مُرا د مبعت ہی ہے۔ بھر فرما ناہے :۔ وَابْتَغُوۡ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ اِلْمُنْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّ

سودسیلہ سے بھی ہی بھیت مُرشد مُرادہے۔ ارشاد رحمہ پیں حضرت شاہ عبدالرحم مہوی سے نفقدُل ہے کہ مکن نہیں کہ وسیلے سے امیان مُراد لی جائے۔ اِس داسطے کہ خطاب اہلِ امیان سے ہے بیخانچہ کا اُنٹھ کا الّذیش اُمنو اُس ہے۔ اِسی طرح ہماد بھی مُراد نہیں ہوسکتا۔ بھی مُراد نہیں ہوسکتا کہ وُ ہ تقویٰ میں داخل ہے۔ اِسی طرح ہماد بھی مُراد نہیں ہوسکتا۔ بین تعیق ہوگیا کہ وسیلے سے مُراد اوادت اُور سیت اُمرشدہے۔ اُور اس کے دستہ میں بعنی ذِکر وَفِکر وَجَاهِ مُنْ وَافِی مَرْبِیدِ اِنْ بِینَ مِحاہدہ اُور ریاضت کر وائس کے دستہ میں بعنی ذِکر وَفِکر کے ساتھ تاکہ فلاح حاصل ہو ہو عبارت ہے وصول ذاتِ پاک سے ۔ وَ اللّٰہُ اُعَدُدُدُ اِنْدَهٰی مِخْلَصاً۔ رُوح البدیاں میں اور نہ میں اور نے میں اسٹرس وَ سے منفول ہے کہ اُنہ سے فرمایا :۔

مَنْ لَكُوْتِ كُنُّ لَهُ أَسْسَتَادٌ جِس كَاكُونَيُ أَسْاد (بِعِنى بِيرِطِ بِقِت ) مَنِي فَإِ مَا هُ لِهُ الشَّنِي طَانُ - بِسِ شَيطان أُس كَالْبِشُوا بِ رِ

ا وراستادا بوالقاسم قبیری نے اپنے شیخ ابوعلی دفاق سے رواست کی ہے کہ

www.makaahaah.org

أنهون في فرمايا :-

ٱلشَّبَجَرَةُ إِذِانْبَتَتْ بِهَفْسِهَا مِنْ ورَقْت جِبِ بَغِيرُونَ والع كَ جِمَةً لُو غَيْرِغَارِسِ فَإِنَّهَا تَتَوَرَّقُ وَكَاتَتُمُومُ مُن أَسْ كُويَةٌ تُوضُورُ كُلَّة بِي مِينَ فِي نِيسُلُمَّا أورواقعي الساب جيسي حضرت الوعلى دفاق لن فزمايا -أور موسكة اسب كم أس وخت کو میل بھبی لگے بھیسے اُن درختوں کو ہو نہروں کے کنارے اور پہاڑوں رہنو دمخو د جمتے ہیں بھل مگریا ہے لیکن ان کے تعلوں میں وُ ہ مزہ نہیں ہو تا جو باغوں کے درختوں کے تعلول كامزه بوناسم ـ اور بوده جب ايك جكرس دوسرى جلفقل كرك لكاياجانا بي توده نہاہت ہی عمدہ أوربهت بھیل والا ہوتاہے کیونکہ اس میں تصرف كا دخل ہے میں كہتا ہُوں کر صرت شیخ لوعلی و قاق نے یہ ایک مثال بیان فرماتی ہے کہ صرح درخت خود بخوداً كُمَّا ب ب مربها ب اسى طرح بغير بيرط افيت كمعرفت حاصل بنيس بوسكتي اُورْ اَن طرح كربعض اليسے درختوں كو ميل معى لكتا ہے مكر و و ميل ذا تعقد دار منين موتا اسى طرع بعض اشخاص كو اكر بغير شيخ كي محبت كي محيد حاصل معي بوتوره ايسا نهيس بوتاكاس سے کسی و درسرے کوفیض بہنچے۔ بھر اگر کسی و وسرے کوفیض بھی ہوتو و و فیض اس قسم کا نہیں ہوتا جو بوسیار شیخ حاصل مون ہے۔ للذاشیخ کی نمایت ضرورت تا بت ہوتی۔ حریزت مولوی معنوی قدس مشرهٔ فرماتے ہیں۔ ۔

پیر الگزین که بیمی رایی سفر تبست بس نُرِآفت و نوف و خطر آن در آن آشفت بر این سفر بیمی مرد تنها زر مهر نمری یج بین مرد تنها زر مهر نمری یج بین مرد تنها زر مهر نمری یج مرکدا دید و درج و شد اوز غولان گره و درج و شد گرنب شدسائی بیاف فنول بیس ترام گرفت دواد د بانگ فول فولت از ره اف گذاند رگزند از تو دایج تر درین ده بس ماند

# 23

ہے بہت پُر آفت ونون وخطب پیرکر، بے بیرع فال کاسف اس میں بےرمبرکے ہوتا سے تناہ مدوں طے کرسکا سے تو جو راہ يحروه رستنه كهي ديكها منيس سے تا مناہے ہے دہر کہیں وہ بھے کر کر اوا ہے ماہ میں ہو چلا ہے راہب راس راہ میں بخدكوكروك كى بريشان باناع ل بیراگر سریرین مو آے نوالفضول غول بہنچے ئیں گے نقصال سرلیبر بہکے ہیں تجھ سے بھی کچھ حیالاک تر مطلب مولانا كابر ہے كم أسے مخاطب توكسي بير كامل كي ملاش كر كيونكر بير عر كا داسته نهايت يُرِنو ف أور بُرِينطر ہے ۔ اگر بير پنها را رہبر بَدُ مو كا تو نفس وشيطا ل مُحجه مِر قا تُوياليس كے ۔ اُور تُو الحاد كے كُڑھے ميں كرے كا يكعبہ كاراستہ توسب كومعلوم ہے أورشب وروزمسا فرأس طرف أتفها بقيمين أس حكمة تك بقي بلا رمبرآدمي أساني سے بہنچ بنیں سکتا میرس راستے (بعنی عرفان کے رستہ) میں مجھی قدم بھی مذر کھا ہو، اس میں بغیر مُرشٰدِ کا مل کے س طرح منز ای قصور د تک پہنچ سکتا ہے۔ بیس اس راستر می خوار رہبر جاہتے۔ ور نہ اُس کوشیطا تی وسوسے گفر والعا د کے گڑھے میں ڈال کر ملاک کردیں گئے اگرتیرے سربر مُرشد کامل کا سایہ نہ ہوگا تو نفسانی وسوسے تجھے ہمیشہ حمران رکھیں گے۔ برت برعفل مندلوك ابل فلسفه وغيره بلا مرشدصرف عقل كي بعروسد برجيا ورشيطاني وسوسوں سے اُن کو گراہ کر دیا۔ اِس مقام بر ایک شبہ وار دسم تاہے کہ بعض لوگ ایسے بھی گزُرے ہیں جنبوں نے نبعیت مز کی اُور مرتبۂ وصال تاک پہنچ گئے۔اس کے جواب

www.malauhah.org

میں ولانارومی صابحی فرماتے ہیں۔ ۔

مركة تهنا در إي راه را بُريد هم بعُون مِمّت مردال رَسِيد دستِ بِيرادْ فا مُبال و آه نيست دستِ أُو سُرُّرُ قبضدٌ اللهُ نيست فائبال راحيُّ ل حنين خلعت منهند عاضرال از فائبال بيشك بداند فائبال راحيُ ل فوالده و بهند بيش مهال تاحي نغمت با نهند

جوگيانس راه مين تنهامرد دين ممت مردال سے بینجا ہے کمیں غا بُول سے کہالگہ دست میر الم القرم يد قبضة رب وتدرير غانبول كوجب وه فلعت فيضب بس توحاضرغا بنول سے الیھے ہیں غائبول كوديتے ہيں وُہ دولتيں . حاضروں كو بخشتے ہيں تعمتيں یعنی اگرکسی منے شا ذو نا در بلاد سیله مرشد را دستوک کو طے بھی کیا اور فرب حاصل کیا تو یفتن کرلینا میا ہتے کہ نتیخص تھی مردان خدا لعنی مُرشدان کا مل ہی کی دُما سے میاں تا مہنجا ہے کیونکدمرشد کامل کی دُعا غابتوں کے حق میں بھی قبول موجاتی ہے۔اس کا ہاتھ غاببول سے کوٹا ہنہیں ہوتا۔ وُہ حاصرو فائب سب برنصرف رکھتا ہے یس جب کہ فائبوں كوبو دولتِ ببعیت مص مشرف نهیں ہوئے۔ بدا لغام وخلعت عنایت فرما ویتے ہیں تو ۇەلوگ جۇڭەھاصرىيىنى ھاقىزىمرىدان مىي داخىل بىي صرُورغا ئبون سىھ بېتررىيىتە بىي -أوراُن کواعلیٰ درجہ کی دولتِ معنوی مل جاتی ہے۔ اُورجب وُہ غاتبوں کو بھی نوالہ بعنى مقورى بهت الطاف كرفية بير - توايية مهان بعنى مرمد خالص كوكيا كحجه بإطنى نعمتين عنايت فرما تنه بول مگه - إس تقرير سے صاف معلوم ہؤا كه مُرشدِ كامل كامجت ا ورحصنور سے بچہ دولتِ معنوی حاصل ہوتی ہے وُہ غائب رہنے سے بنہیں حال ہو مکتی بس بیر کامل کی صحبت اور مبعیت سے دور رسنا باعث محرومی ہے۔

# فصل إصطلاحات نقتننديير كيبيكاني

عاننا چاہئے کہ صرات نفت بندر یہ رصنی اللہ عہم کی حید اصطلاحات ہیں جن رہاں کے طرفیہ تمایت گئی جب یا دہے۔ 'رشحات' میں کوھا ہے کہ حضرت خوا ہم عبد الخالق غجد وانی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ طرفیہ تعلقہ خوا ہم استان علیہ فرمات رہے :علیہ فرماتے ہیں کہ طرفیقہ خوا ہمگار نبعت بندریہ کی بنا مران گیارہ کلمات رہے :را) ہموشن در دم (۱) نظر رہت رم (۳) سفر در دوطن (۲) خووت در انجمن (۵) یا دکرو (۱) بازگشت (۷) کا فوت عددی (۱) بازگشت (۷) وقوتِ عددی (۱) وقوتِ عددی (۱) وقوتِ قلبی۔

حضرت شاه ولی النّدرجمة النّرعلية القوالنجميل' ميں فرمائے ہيں کرمہلی آگھ خوا جسر عبدالخالق غجدواتی سے منقول ہیں ۔ اُ در بچھائی تین خواجہ نقشبند سے مروی ہیں ۔

#### ا- بهوش دوم

بوش در دم سے بیرمرا دہے کہ مردم کے ساتھ بیداری اَور بوشیاری رکھے اَور ذکر

ذبانی اَور ذکر قلبی صفور کے ساتھ ہو عفلت سے نہ ہو بحضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ

علیہ فرما تے ہیں کہ اِس طریقہ ہیں کہ فلا شخص طریقہ معبول گیا بحضرت خواجہ لقشین قدس می فلم بی اور کی مجبول گیا بحضرت خواجہ لقشین قدس می فراتے ہیں کہ اِس طریقہ ہیں اصل معاملہ دم ہی ہے ۔ کوئی دم اندر آئے اَور باہر جانے ہیں ضائع نہ ہو جصنور کے ساتھ آئے جائے نہ کہ عفلت سے ۔۔۔ میت

دم بدم دم راغینیت دان و مہدم شو بدم

واقعت وم باش دروم ہیج دم جیجیسا مدم

### رباعي

ا کے ماندہ ڈبچر علم برساحل عین در بچر فراغت وبرساحل شین بردارصفا نظر نر موج کو نین! آگاہ بر بچر باش بین النفسین اگر کوئی دم کسی کاغفلت بیں گزاتو کسی نے گناہ سمجھاکسی نے گفر۔

#### منتوى

مرآل غافل اُزوے مکی نیمان است درآن دم کا فراست اہم نہمان است اگرآل کا فن رہویں نتر بُورے در اِسلام برقے ابت بُورے قیامت کے روز لوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے دم کہاں صرف کیے۔ توجس نے یا دی میں صرف کیے ہوں گے وُہ فلامی پائے گا۔

#### متبوي

وسترگیری کیجیو میرسے فکدا تاکوئی وم بُول نہیں تجھر سے فہدا دم بدم ہوتا رہوں تجھر ہے فکدا آدر و تجھر سے بہا کے فکدا ہوتا رہوں تجھر پر بن ہو حضو کہ سام ہوتا رہوں تجھر پر بن ہو حضو کہ دسے مجھر پر آشکا د نوگہ و حدرت کم دسے مجھر پر آشکا د اسس مہی ہے تدعی برور دکا د اسس مہی ہے تدعی برور دکا د حضرت خواجہ مولانا فو رالدین عبد الرحمٰن جامی قدس سرہ السامی شرح دباعیا کے آخر میں فراتے ہیں کہ شیخ ابوا بجنا شخب مالدین کبری قدس سرہ سے دسالہ فوانے ایجل میں ترور درا یا ہے کہ جو وکر صوانات کے نفسوں پر جاری ہے۔ بیان کے فوانے ایجل میں تحریر درا یا ہے کہ جو وکر صوانات کے نفسوں پر جاری ہے۔ بیان کے

www.malaahah.org

انفاسِ ضرور پہیں۔ اِس واسطے کہ سائس کے آنے جائے ہیں تواہ وُہ جاہیں یا منجا ہیں۔ وُہ حروف جن کا اشارہ ہو تیت جی کی طرف ہے کہ جاتے ہیں۔ اَور بید وُہمی حروف ہیں جو اِسم مبارک اوٹڈ کے حروف ہیں بیس طالب ہو شمند کو جائے کہ جب ریحروف تلقظ میں آئیں بی تھالی کی ہو تیت فرات ملحوظ ہو۔ اَور سائنس کے اندر آئے اَور با ہرجانے ہیں واقف ہو۔ تاکہ بتدریج نسب ہے شور مع النّہ جاصل ہوجائے۔

رماعي

انفاکس ترا بود برآن حرف اسکس سرفےگفتم شکر ف اگر داری پایسس

باغیب ہولتت آمداً سے حرف شنکس باش آگدازال حرف درامیدو ہراکسس

#### ١٠ نظريوت م

www.mahiahah.avg

عواق کے سابیدی جگہ دسے گا۔ اُس ون سولتے عراق کے کہیں سابیدنہ ہوگا۔ ایک خص وہ ہوگاہیں کو کوئی خوصورت مالدارعورت اپنی طرف بُلائے اُور وُہ ہوا ہیں کے کہ اِنِیْ اَخَاتُ اللّٰهُ دَبِّ الْعُلْمِينَ ۔ ہیں اپنے مالک سے ڈر ڈا ہمُوں ۔ اُور جسنی یہ افتیں ہیں ان سب کا سبب نظر ہی ہے۔ طالب خداکو جائے کہ ہرگزاپنی نظر کوضائع موّا خذہ ہوگا۔ اُور کیا تعرب ہے کہسی مالا میں مبتلا ہوجائے ۔ اِسی واسط بعن سلف نے فرا تعالیٰ سے مترم کے مارسے چالیس برس اپنا سراسمان کی طرف نہیں اُٹھا یا۔ یہ لوگ اپنی نظر اِنکل ضائع نہ کرتے تھے۔

نفل ہے کدر بیع بن ختیم ابنا آنھوں کو پنچے اور سرکو جھکاتے رکھتے تھے کہ بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ اندھا ہے بھرت مسعود کے گھر بیس بس تک آیا جا پاکرتے تھے بجب آپ کی لونڈی اُن کو دکھتی تو کہتی کہ آپ کا اندھا دوست آیا بھٹرت یہ بات مش کر تبہر فرطاتے اور کھتے بخدا اسے رینٹے اگر تم کورسُول فٹراصلی اللّٰرعلیہ وسلّم دیکھتے تو بہت ہی وش ہوتے۔ بیس طالب فداکو چاہئے کہ اپنی نظر کو ٹی سبی ضائع مذکر سے ماکرکسی طرف نظر بڑھے بھی تو بھرت کے ساتھ بڑے کہ اپنی نظر کو ٹی اس مضائع مذکر ہے اور رہی ہوسکتا ہے کہ نظر برقدم سے مراد ہوسالک کا مہتی کی مسافت کو قطع کر بنے اور نو و رہیت کی گھا شیوا کے طے کرنے میں جادی کو نا یعنی جس حکم اُس کی نظر منہی ہو اُس بیر فوراً قدم رکھے ۔اور ہو او محدر ویم قدس سرہ نے خورا باسے کہ :۔۔

أَدَبُ الْمُسُافِرِ أَنْ كَا يُجُادَ زَ مُسافِرُ الدب بيت كُراس كَيْ بَتْ اُس هِتَمْتُهُ قَدَى مَهُ . كَيْ قَدْم كَيْ ٱلْكُي مَرْ بِرْهِ .

ا منى معنول كى طرف إشاره ہے۔ اَور صرت عادف سبحانی عبد الرحمٰ حب می قدس سترہ كى منقبت قدس سترہ كى منقبت قدس سترہ كى منقبت

ورنگذست نظرش ازت م بازمن نده قدمش ازنف ر اُورتغراف میں میٹی کھتے ہیں ۔ کم زوہ بے مہر مے و ہوسٹ دم بس زنو د کر دہ بیٹرعت سفٹ

#### المسعف وروطن

سفردوس كاسم ايك ظامريدن سي سب كدايك ملك أورصح اكاسفركر ساور غُدُكَى زمين مين نشأنات وعجائبات ويجهيه ريازيارتِ جج بإمدينه منوّره ذادهماالله منسرفًا كى كرسے ـ يا زيارتِ أوليا مو علما مياذيارتِ قبوركرسے مان كى زيارت ميں بہت مركتيل أور فائد عيبي وووسراسفر باطن ول سعب كمصفات بشريض بيسه سعصفات ملكيه فاضلمكي طرف نقل كرسے أور سخت التَّرِيٰ سے ملكوت السمٰوات تك كى سيركر سے ان دونوں سے سفر باطن انشرت وافضل ہے ۔سالک برواجب ہے کدا سنے نفس کے حال سے واقف عموم كە آيا اس مى كىچە ابھى محبّت خىلق الدّرا ور ماسۇ ى النّد ما قى سے ـ ياكىسى كىنسبت بغض وكىنىم عداوت ووسمنی وغیرہ مانی جاتی ہے کیونکہ غیرخدا کی مجبّت ول کے اندر بہت پوہشیدہ چھی رہتی ہے رجب تک ان کوول سے مذکال لے حلاوت و کرمکن منیس جب إن ا مورس سے کسی ایک کو بھی اپنے ول میں معلوم کر سے ۔ تو بھر از سرنو تو بہکر سے رحصزت صديق اكبرضى الله تعالى عندف فرمايا ي حب الله كي عبت نمالص كامزه مكهما تو اُس نے اُس کوطلب ڈینا سے بازر کھا را ورسب لوگوں سے اُس کو وحشی بنایا۔ مگرانس سفرس گھشنا ہماست دستوارہے۔ اوراس کے واسطے کوئی رہم، رفیق در کارہے۔ اور اس راہ کے جلنے والے اُورسپر ملکوت اُ ور تماشاسپر جنّت کا کرنے والے کم ہیں ۔حالانکہ المتركمي إس راسترى طوف جلنے كے واسطے ور إرشاد فرما ناہے ،-سَنْدُ يُهِوْ الْيَتِنَافِي الْأَفَاقِ وَ جَم وَ كُوائِس كُوانِين الِنِي نَشَانِيالَ فَاق رَامُ )

remove unadatalizade ange

میں اوران کے اپنے نفسوں میں۔

اُورزین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہلِ بقین کے بیے اَ و رتہارے وجُومیں بھی دفشانیاں ہیں کیا تہیں نظر نہیں آتیں

بوشخص ایسی نجمتِ عظے سے بے ہمرہ اُ در بدنضیب ہو۔ ڈہ دوحال سے خالی نہیں یا تو وُہ وعدہ اُور دعیداً وراُس کے دوڑ خ اُور جنّت پر اِمیان نہیں رکھتا باغالیہ بے دقون ہے اِعلانیہ بے دقوقی تو بہ ہے کہ اپنے دِل کوغیر کی مجلّتوں اُور آرزو وَں سے بوکر دیا۔ اُور اپنے آنے جانے کو کھٹول گیا۔ اُور معلوم بذکیا کہ کس داسط ہم میاں آتے ہوتے ہیں اُدر ہم کو کہاں ہے جاتیں گے۔ تو البیسے آ دمی بے اپنی جان رہطم کہا۔ یہ شخص معرفت کو کیسے حاصل کر سکے گا البیسے غافل شخص کے حق میں الشرکریم بول اِستاد فیا آسر میں۔ اُورکتنی ہی بے شمار نشانیاں ہیں جو آسانوں اُورز بین دکے ہرگوشہ ہیں (سبی ہوتی) ہیں۔ جن بدید کرزتے ہیں اُور گوہ ان سے دُوکر اُنی

وَكَايِّنْ مِّنِ ايَةٍ فِي السَّسَلُونِ وَالْاَرْضِ يَمُتُّوُنَ عَلَيْهَا وَهُمُّوَعَنْهَا مُعْمِ صُّوْنَ هِ (۱۳-يوسف: ۱۰۵)

کے ہوتے ہیں۔

أوروت رمايا:-

اِنَّهُ وْعَن السَّفْعِ لَمَعْنَ وُلُونَ وَ لِيَ الْمَالُونِ اللَّهِ وَالْمَالُونِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### رباعي

پارب چینوش است بے ہان خدیدن بے واسطر حیث ہماں دا دیدن بنشیں وسفرک کہ بغایت خوب است بے منتب پاگر د جہب ں گر دیدن محضرت عادث شبحانی عبدالرحمٰن جامی رحمۃ اللّه علیہ اشعۃ اللمعات میں اس شعر کی شرح میں فرماتے ہیں ۔ شعر کی شرح میں فرماتے ہیں ۔ کال پذیر کے شورت از سفر ڈور است کال پذیر کے شورت ازنور است

renwe unalstabale ove

كرآيتينه صورت كى طرف سفرنهيس كرتا كيونكه صورت كاقبول كرنااس كى اپني صفااور تورانيت كيسبب سے بے مو كھيدائس كي مفابل آجائے أور صورت و كھائے اُس كى صورت اس بن طبع اور منتقش اور نعكس بوجاتي ہے۔ آبلينه كومكورت كى طوف حركت كرنى ننيس مي قى - إسى طرح حب ول كاحقيقى أورمعنوى آئييذ صور كونيراً وراشيار موجود کی صُورتوں اُ ورنفشنوں کی آلائش اُورغلاظت سے پاک ہوجا تا ہے۔ اُورطبعی نوام سنوں کے ظلمات دُوراً ورزاً مَل بوجاتے ہیں تو تجلّیاتِ ذاتیہ وصفاتیہ کے نورُ وصفا سے منورٓاً ورمُتحلّی اَوْرُكِيفِيّاتِ صِورى ومعنوى كح قبول كرنے والا بروجا ماہے ۔اس وقت ہرا كاب جيزيد خطوطِ اللّٰی لِکِقے ہُوئے یا ناہے کچھ جاجت سیروسلوک کی نہیں دکھتا کیونکہ اس کاسپروسلوک بى نصفيداً ورنصاقل وجرفلب سے بجب دل كوصفا أورصقالت حاصل موكيا يعفرسيرو سلوك مصتبغني أورب برواه موگيا- باقي رمي بديات كد بخض مميشد سفركرت بين - أور بعض مقيم رہتے ہيں ۔ أور بعض اوّل سفر كرتے ہيں پيجھے مقيم ہوتے ہيں ۔ أور بعض بہلے مقيم ہوتے ہیں سجھے سفر کرتے ہیں۔ توان حیاروں گروہوں کی نتیت درست ہوتی ہے کیونکہ بوطالب مولی ہوتا ہے و و سواتے رضار مولی کے اُور کچھ کام منیں کرتا حضرت خواجب عبيدانشراح ادرحمة الشعليد فرمات بي كدمبتدى كوسفرس سوائ ريشاني كاور كمجيم حاصل نهين موتا طالب صادق كوجاسية كركسي الحصيء ربية في صحبت بنب اقامت إختيار كرے \_ أورائس كى خدمت مجالاتے \_ أوروصف تمكين حاصل كرے يھنيد جہال الما ہے دہے۔

# ۴ فِيلوت رائجمن

ronwe*uu datalhalt.oo*g

فرما يا كەنفلوت درائىمن" پەيغىنى ظا بېرىجانى مشغۇل بو أور باطن نىچى شجانە مىستىغرق - أور فرمایا کداس طریقیہ کی نسبت باطنی استفال و استغراق ذکر میں اس درجرکو مہنی ہے اورانسافلبہ فرکر کا دِل کی حقیقت بر موجا ناہے کہ اگر واکر بازار میں آئے جا تے یا غیرادازیں سُنے تواس کوسوائے ذکر کے اور کھی سنائی نہیں دیتا ۔نقل ہے کہ ایک نے ز مجُوبِ سُبِحاني عُوثِ صمداني مصرت الوُيزيد بسطامي قدس الترسر وكصحره مي ايكتفس خة وازدى هن أَبُوْيَزِيْكِ فِي الْبَيْتِ وَكِيا الْوِيزِيدِ كُوس بِن وَفَقَالَ ابُوْيَزِيْكُ مَا فِي الْبُنَيْتِ إِلَا الله صِحْرِتِ الْوَيزِيدِ اللهِ فِرما ما يُنهِين كُومِن كَمْرِ اللَّهُ سُجَانَةُ وتعالى يحضرت غواجه عبيه المتاح الدفرمات ببن كه اكرطالب صادق ذكرمين توثيث كرس توبايخ جيرونه میں ایسا غلبتہ ذکر حاصل ہوجا باہے اور ایسی بےخودی دِل براِحاطہ کرتی ہے۔ کہ اِگر درخت کاکوئی سینہ بھی کھڑکے ماکوئی آ داز اس کے سمع میں آئے ۔ تو اس کوسب ذکر ہی علوم ہونا ہے۔ اور فرماتے ہیں کدا بندا میں مماراحال ایسا ہی تھا اُور ہو شخص اپنی كم بہتی سے ذِكر قليل كرتا برواس كو جاہئے كہ بہتت كرے ورند كمال وات تك ببنينا ممال ہے۔ اور فرمایا کہ ہماراطر نقیر صنجت ہی ہے۔ اور خلوت میں سفہرت سے اور شہرت میں بڑی آفت ہے۔ اس زمانہ میں وقع رہا کاری کے واسطے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں یا توخدا کے واسطے علماری وضع اور نباس اِنعتبیارکرے اور اطن بحق رہے۔اکٹرعوام کواس کے ساتھ عقیدت نہ ہوگی بہی کمان کریں گے۔ کہ بہتو مُلاّ ہیں ۔ کتاب کے کیوے ہیں۔ ان کو درونشی اُورولا تیت سے کیانسبت بخلاف فقرار کے یامطلق ترک الباس کرے رایک شخص سے نواج نقشبندسے ای محاکہ کاروبار كى عين شغولي مين توخير إلى الترركصنا أورغا فل مذمونا كيونكرمتنصق رسي أوراس مير كميا دلیل ہے بنواجر علیدالرحمة لے إس أیت سے استدلال كيا ہے ،۔ رِجَالُ لَاَّ تُلْهُ يُهِمُ فِي عِبَادَةٌ قَاكَا وُهُم وَمِنْسِ عَافَلَ مَنْسِ كُر تَى تَجَارِت أور

بَنْعُ عَنْ ذِكْرِاللّهِ - (۱/۸ المتود - ۳۷) ينځرند وفروخت يادِ الني سے به سور کارو کارو کارو کارو کارو کارو ک اَد دا پيسے ہي ايک حديث ميں وار دہے : -اَلصَّنُو فِيَّ هُواْلْكَا مِنْ وَالْبَائِنَ ، صُوفَى وُه ہے جو كارِتن اُور باتِن ہو يعنی ظلمِر بخلق اُور باطن مِح مشغول سور

بین گرفتور سے بناب نوابزنوت بندعلیہ الرحمۃ کے طریقی ہیں اُب بھی ایسے بند سے ہو مجود ہیں گرفتور سے ۔ وُ ہ ایسے لوگ ہیں ۔ اگر کسی مجلس میں جائیں تو لوگ عرت رہ کریں ۔ اُور اگر کسی محلس میں جائیں تو لوگ عرت رہ کریں ۔ اُور اگر کسی سے کچھ مانگیں تو اُن کو تی کچھ منہ دے ۔ اُن کی ظاہر ریشان حالت دکھی کوگ اُن کو بیچانتے نہیں لیکن خدا پر فیص کو کہ اُن کو بیچانتے نہیں ایک دم بھی ظاہر میں تولوگوں کے زیجے دُنیا کی سب کا رر دائی کرتے ہیں ۔ گر باطن میں ایک دم بھی اُن کا خفلت بین نہیں گذر تا خواجہ علی رامینتی رحمۃ اللہ علیہ نے ریشعر فرمایا ہے ۔ طاہر کی کو خواند رجما ں از در دوں شوائٹ نیار دست کم می بوداند رجما ں ایس شنیں زیبار دست کم می بوداند رجما ں

#### ۵- با دکرو

یادکر و کہتے ہیں فرکر کرنے کو رخواہ فرکر زبانی ہویا ولی۔ نفی انبات ہویا فقط انبات میں انبات ہویا فقط انبات میں اسم اکلاہ ۔ بعیبے مُر شد تعلیم کر ہے۔ فرکر کا طریقیہ اور اس کی تعلیم ہار نے قضابلہ ہیں خاندان ہیں ہہ ہے کہ اقل مُرید اپنا ول غیر خوالوں سے صاحت کر کے شیخ کے قابلہ ہیں دکھے ۔ اور سانس کو ذکر دکھے ۔ اور سانس کو ذکر کے ساتھ اُمٹائے ۔ اور مجازی ول بائیں طرف زیریپ تان ہے۔ اُس کو ہر سائس کے ساتھ اُمٹائے ۔ اور مجازی ول بائیں طرف زیریپ تان ہے۔ اُس کو ہر سائس کے ساتھ اُمٹائے ۔ اور مجازی ول بائیں طرف زیریپ تان ہے۔ اُس کو ہر سائس کے ساتھ اُمٹائے ۔ اور مجانے وار محارث نواج مبائد اُمٹائے ایسے بعض ملاوت وکر کا اثر ول ہیں بیدا ہو۔ اور صرف شواج مبائد المٹائراد انے ایسے بعض ملاوت وکر کا اثر ول ہیں بیدا ہو۔ اور صرف شاخواج مبائد المٹائراد اللہ اس کے اسے بعض

recommediation during

كلماتِ قُدْسِيدُين لَكِمّا ہے كدؤكر مصففود بيہ كدول بہيندی شبحانه و تعالى سے آگاہ رہے جبت اورتعظیم کے ساتھ اگریوآگاہی اہلے جبیت کی سخبت ہیں حاصل ہوجائے توخلاصہ ذِکر کا حاصل ہوگیا۔ أور بوصحبت میں یہ ا گاہی حاصل مذہو تواسی طرح ذکر کرتا جائے۔ اور ایک سائس میں تین یا یا پیج یا سات دفعہ ذِكر كرے \_ أور حضور ول سے أكله أكله كتنا رہے \_ أور يقيانا عائے کہ میں اس کو یا دکرتا ہُوں آور ڈات پاک مجھ کو یا دکر تاہیے بھتی کہ قلب سے صورتہ لفظ مح موجائے مردم معنی اسم باک دہ جائیں ۔اس حد تک پہنچے۔اور مدا ومت د کھنے میں اِنسان کو اِنتنیا رہے لیکن رحمتِ اللی کی شش کا اِنتنیار نہنیں ۔ ہاں اِسطرح كري سے جذب رحمت كى ديا قت بوجاتى ہے۔ أورض وقت سالك إس درجه كو پہنچے تواس کولازم سے کرفتو حات غیبی کامنتظررہے۔ تاکہ ص طرح می تعالے نے انبيا عليهم الشلام أورأ وليار دحمة إلتعطيهم مرامور حقة مفتوح فرمات بيس السريهي منكشف فرمائے ۔اس صحورت میں اگر سالک كا اداد ه ستيا موگا ۔ أورسمت بھي ورست ہوگی اَ ورمواظیت بھی خوب کرے گا ۔ اُور و نیا کی مائیں دل میں نہ آنے دے گا توبیشیک اس کے ول میں فورمثل سفاروں کے جکے گاراور انتذار حالت میں وہ سفار سے شام کیلی کے گذرجائیں گے۔ مرکبھی منظریں گے۔ اور کبھی نے دریے وار دیول گے اور کبھی ایک حالت بر مبی عظمرے رہیں گئے۔ اُور کبھی دل میں نور کا شعاع مثل آفٹا بنظر آئے گاراور معض اوقات حجاب اُٹھائے جاتے ہیں راور رو ہ غیب سے بڑی جب باتیں علوم کی گفلتی ہیں۔ آور کہ جی نسیم الطاف بیزوانی قلب برخلیتی ہے۔ بعض جیزیں بولوح محفوظ بمسطور ہیں نظرا تی ہیں اور سینہ کھل جاتا ہے۔ اور سیر ملکوت اس بينطا برسوجانا ب راور فرشته اور رُوميس اور انجيي صورتين انبياء اوراوليار كي نظر آنے نگتی میں میکن ابتدار میں مجاہدے اور رہاضتیں در کار میں برجیا بخیرا ملتہ کریم

إرشاد فرما تاہے ہے

وَاثْنَاكُوا سُعَوَدُ بِنِكَ وَتُبَتَّلُ النَّهِ

تَبْتَيْلًا أُ (۲۹/المرصّل: ۸)

اس میں بھی اشارہ ہے کہ اُسے طالب کسی بیزسے علاقہ مت رکھ سواتے

وكرالتركي أورمركام أسى كي والے كراوراسى كاموجا۔ أور فرما ناہے۔

يَااَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ أسان توابين رب كى طرف بهت إلى رَبِّكَ كُنْ حَافَمُ لَقِيْهِ } كون مش كرف والاب ريرتواس

(۳۰) الانتقاق : ۲) مِنْ والاسمِ

آورفرمايا :-

وَالَّذِينَ جَاهَلُ وَافِيْكَ لَنَهُ إِن اللَّهُ وَسُ يُلْنَاطِ

أورجومصروب جها ورجتي بي جيس راضي کرنے کے لیے ہم عزور وکھا دیں گے (۱۲/ العنكبوت : ۲۹) اننيس اينے راستے.

اس رستریس کوشش کرنا بهت ضروری ہے۔ اورکوشش مرکز مذہبور فی عاسِيّے ۔ گو ديرسے تحير نظرآتے جس شخص نے سيح دِل سے محنت كي أور فكرا كاطاب توا

المتذكريم خود أس كو ابنے رستے دكھا آئے۔ سيج كها مولانا روم رحمة المترعليدنے ي

زندگی یا داست نزدِ عادوت ن کیونکه حاصل اس سے سے تشرمندگی دميدم بن ذكرسے يوتر زبال

أور ذِكر كما كروايت رب كے نام كا أور

سب سے کھ کراسی کے ہورہو۔

برگدا از باد أوسُلط ال بود غفلت اپنی یاد سے آزا د کر غاقل أزوك يك زمان صدمرك ان بلكريدتر موت سے يہ دندكي ورية ذاكر بين زيين و آسما ل يادِ أو سرمايةِ إليب ال بو د ياد كر أو ياد كر أو ياد كر

جب طالب کو یہ نور ماصل موجا تا ہے تومستی اور بے خودی اور اِستغراق و مجرد میں اِس قدر موتا ہے کہ موائے واحد میں اس قدر موتا ہے کہ سوائے واحد میتا کے اور کسی کو منہیں و کمچھنا ۔ تو ایشخص کو صوفیاتے کرام فانی در تو حید کہتے ہیں۔ سے کہا مولانیا رُوم رحمۃ الشّر علیہ نے ۔ مجمعنو می مجمعنو می

انسائے بے کیف بے فیاس ہست رب النّاس را باجاب ناس کارناواں کو تد اندیش مہست میاد کرد کسے کہ ورکیتے ہوئیں ہست الارناواں کو تد اندیش مہست یا دکر دکسے کہ ورکیتے ہیں ہست ایسا تخص ایک وقت میں کئی ایک رنگ دکھتا ہے جن کا بیان کرنا محال ہے۔ اور ایشتی خص بریاد للّه اللّه بُکِلَ شَنی تَجْتی فرما تا ہے ۔ اور دَاللّه بُکِلَ شَنی تَجْتی فرما تا ہے ۔ اور دَاللّه بُکِلَ شَنی تَجْتی فرما تا ہے ۔ اور دَاللّه بُکِلَ شَنی تَجْتی فرما تا ہے ۔ اور دَاللّه بُکِلَ شَنی تَجْتی فرما تا ہے ۔ اور دَاللّه بُکِلَ شَنی تَجْتی فرما تا ہے ۔ اور دونوں ہو الله کو رائی کے دالنے کے برابر بھی بنیس دیکھتا۔ اور اگر مکین حاصل نہ ہوتو اصطراب اور اِنتہ یا ق میں دہتا ہے اور کہمی اِنتہا تی میں دیکھتا۔ اور اگر مکین حاصل نہ ہوتو اِضطراب اور اِنتہا تی میں دہتا ہے اور کہمی دہوں اِنتہا تی میں دہتا ہے اور کہمی اِنتہا تی میں دہتا ہے اور کہمی اِنتہا تی میں دہتا ہے اور کہمی دیا ہے دولیا کہمی ایا کہمی کیا ۔

صاف پر د سے بہن عمیاں تقام مجھے علوم ندتھا جا بجائس کا نشاں تقام مجھے معلوم ندتھا سیم بر دِل میں نہاں تقام مجھے معلوم ندتھا اور دطن اپناجہاں تقام مجھے معلوم ندتھا دیم تھا شاک تقا گماں تقام مجھے معلوم ندتھا دیم تھا شاک تقا گماں تقام مجھے معلوم ندتھا آگرئوں بول اُٹھتا ہے ہ۔ شمع رُ وحلوہ کناں تھا مجھے معلوم بر تھا گل میں ببان ہیں ہراک شاخ میں ہر ہتے ہیں ایک ترت حرم و دُر میں ڈھونڈ ا ناحق بغلظ ہتی موہوم کو سمجھے مقع مگر سیج تو یہ ہے کہ سوایا دکے حوکھے مقاحیات

### ۷- بازگشت

بازگشت اُس كوكهت بين كەجب د اكر دِل سے كلم طبتيبريا إسم التركونويا بندره يا

www.maladada.ah.oog

اکسیال مرتبہ کے قواس کے بعد زبان سے منا جات کرے یہ اُسے ضلئے کریم آو اور تیری رضا میرامقصو وہ یہ بین نے و نیا اور اخرت کو تیرے بیے ترک کیا۔ تواہنی مجت مجھ رہنا کہ یہ بین کہ بازگشت مرحلی ہو نیا کہ دنیا نے داور یہ کلہ ذبان سے کہنا ذکر کو نیا بیا دیتا ہے ۔ اور برگلہ ذبان سے کہنا ذکر کو نیا بیا دیتا ہے ۔ اور برگلہ نظم میں کلہ بازگشت بنا دیتا ہے ۔ اور برگلہ تا ماسل نہ ہو تو توک نہ کرے ۔ اِنشار اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سب کے اندر صد بن نیت حاصل نہ ہو تو توک نہ کرے ۔ اِنشار اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سب کہ محموماصل ہوجائے گا برصرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ بین کہ بین کہ اندر صد بنا ۔ فرمات سے فافل ہو کیونکہ جو کھی ہم نے با با اسی کی برگت سے بابا ۔ بازگشت سے اخلاص کونا اِس واسطے ذکر ہیں نئر طوعظیم عظہ ایک ذاکر کے دِل ہیں سرود نوا طرسے سبق ایک ایک اس کے بین تو اس میرم خرور ہوجا تا ہے ۔ اور اسی کو مقصود ذکر قراد دیتا ہے۔ بیدا ہوت ہیں تو اس میرم خرور ہوجا تا ہے ۔ اور اسی کو مقصود ذکر قراد دیتا ہے۔ مالائلہ بیاس کے جی بین تو اس میرم خرور ہوجا تا ہے ۔ اور اسی کو مقصود ذکر قراد دیتا ہے۔ مالائلہ بیاس کے جی بین زبرق تل سے زیادہ مضربے ۔

# ے۔ نگہداشت

نگداشت کمتے ہیں خطرات اُ در حدیث نفس کو ہانگنے اُ در دو دکر سنے کو۔ یا گول کھوکہ مگہداشت ایک طریقیہ ہے جس سے خطروں اُ در دوسوسوں اُ در فیر خوالوں سے ولکی پاک وصا من کر کے ملکہ داسخہ خلو دل کا حاصل کر سکتے ہیں ۔ سالک کو (لائتی) آئی ہے کہ سبالاً در ہوشیار دہے کیسی غیر خیال اُ در خطرے کو اپنے دل میں مذر ہے دے مصرت خواجہ نقشنبند فکر س میر فیلے فر ما باہے کہ سالک کو لائن ہے کہ خطرے اُور خیال کو ابتدار خلو کو ہوجائے گا ۔ ور مذجب خلام ہو جگے گا نونفس اس کی خوات ما تل کو در کو جائے گا تو موجائے گا تو

renove on a bial rath corps

رغبة مِعصِيت كمه واسط موتا ہے ۔ ذوم خطرة نفسا في حومطالب شهوات كمے واسطے ہوتا ہے سوم خطرة ملكانى جوالهام كو كہتے ہيں يہاتم خطرة رحمانى حوغفلت سے بكلنے أور طاعت كى طرف راغب مونے كو كھتے ہيں خطرات شيطاني ونفساني الس ميں ملے موتے ہیں۔اور میں فساد کی جڑہیں جس وقت ذاکر ذکر میں شغول ہوتا ہے۔ تو ذکر میں ا ہوتا ہے۔ اور ول میں باتیں تھی آتی ہیں۔ اور ذکر اور وسوسے اِس طرح بے در بے آتے ہیں کہ دونوں کا سِلسلہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے مگر رہینندی کو ہوتا ہے جس کو ابھی ذکر نے اینار کا منیں دکھا یا۔ آور محبّت نے جوش منیں کیا۔ مذال خصول کو جن كاوِل ذِكْرِ اللِّي مصطفِق سے مأور حجبت كے بيا كے لينے ورئينے في رہے ہيں ۔ وُ ہ تو سواتے می کے اپنے نفس کو بھی بھٹول گتے ہیں ۔اور بعض احباب مے بہال کا می فی کی ہے کہ صبح سے انٹراق تک سواتے تن کے اُن کو کو تی غیرخیال ہرگز تنہیں آتا۔ مكربيحالت مروقت نهيس ربتها - إس حالت كالخفوش بهي حاصل موحبا نا كوا يك كلفنشر بھی ہور بہت عمدہ اُ ور بڑی غنیمت ہے میس طرح ہو سکے۔اس وولت عظمیٰ کو حاصل کرنا چاہتے کیونکدا نبیاروا ولیارالٹارنے اس حالت سے بہت کمچھ حامل كياهم اس حالت ك قدروان جناب سيدناصلي الشرعليد وسلم عظ مصريث شريف میں آیا ہے کدایک روز نماز میں آپ کی نظر ایک کیوے کے نعوش مربر گئی رسلام يحركر وه كيرا محينك وبارا ورفرما بار مینی اس نے مجھے نمازسے رُوگروان کر<sup>و</sup>یا۔

شُغَلَتْ بِیُ عَنِ الصَّلُوقِ ۔ یعنی اس نے مجھے نمازسے رُوکر ان کرفیا۔ ایک ہارسونے کے حرام ہونے سے بیشیز آپ کے ہاتھ ہیں سونے کی انگوهی تقی خطیہ بڑھتے ہوئے اس بین ظریر پی ۔ آپ اسی وقت اُس کو اُٹا رکر کھینیک دیا

أورفت مايا

نَظَوْتُ إلَيْهِ وَنَظَوْتُ عَلَيْكُونَ مِن عُلِيكُونَ مِن عُلِس كَ طرف كيما أورتم مي نكاه كي -

groutenderderde ong

ال صفرت صلى المتعطيد وسلم ف لذّت نگاه أورسو من كى انگونهى اور كبرے كفوش ان سب كووسوسه كا باعث سمجها راس بية أب كان كو بجديك دياراس مصعلوم بو اكه متاع دُنیا وی و نقد وغیره كاوسوسه جب بی دِل سے وور مو گاكداس كوعليو و كرديا ماتے آئے کے اصحاب بھی ایسا ہی کیا کرتے مقے حضرت مالک نے عبدا للد بن ا بی مکررضی المترتعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت الوُطلحہ رصنی المترتعالیٰ عنہ نے اینے باغ میں مناز بڑھی۔ درختوں میں سے ایک جانور اُودے رنگ کا اُڑا۔ اُن کو وُہ بیر ندہ اچھامعلوم ہؤا۔ اَوراُس کی طرف دیکھتے رہے اُور یہ یا دیذر ہا کہ کہتنی ر کعتیں بڑھ جکے ہیں۔ پھر بہت مجھیائے۔ یہاں نک کہ انخضرت صلی النٹر علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آج مرفِقتہ مجھ مرکز راہے۔ اب وہ باغ آج کی ملک ہے۔ لله جمال جا بي وبال أس كوصرف فرمايس - ايك أورصحابي كا ذِكْر ب كرانهول في اکینے باغ میں مازیر ھی بزرما کے درخت میلوں کے بوجھ سے مجھکے رواسے تقے اُن كو د كلها توا محص معلوم عنوت ـ أوريا دينه ريا كه كنتني ركمعتيس مرهي بي - بدما جرا حضرت عَمَانِ عَني رضي الشّر تعالى عنه كي خدمت ميس عرض كِيا أوركها كه وه باغ صدقه ب اُس کو الشرتعالی کے رسند میں صرف کیجئے حضرت عثمان غنی رصنی الشرنغالی عند نے اس کو بچاس ہزارسے بچا اور یللہ صرف کر دیا۔ اکابرسلف نقصان نماز کے کقارہ کے بیون کرووسوسری حواکا شنے کی تدبیری کیا کرتے تھے کسی نے ایک بزرگ سے اُوجھا کہ آپ کو نماز میں غیر نمال آیا ہے۔ تو اُنہوں نے فرمایا یشجان اللّٰہ نمانسے بڑھ کراُ در کیا جیز ہے جس میں خیال آتے ہوں ۔اُدر بیستی بات ہے۔ تجربہ سے بھی الساسي معلوم ہوتا ہے۔ اگریہ بات سے نہوتی تو آنحضرت صلی التّر علبہ وسلّم مذفرماتے۔ مَنْ صَلَّىٰ رَكَعَتَ يْنِ لَعُرْ يُحْدِي فَّ جَس ف ووركعت مازيرهي أوران نَفْشُهُ وَيْهِمَا لِمِنْكُمُّ مِنَ لِلْكُنْيَا مِن وُنَاكِي سِي وُنَاكِي سِي حِيرِ كَي طرف خيال رَكياتُو

بخشيجا ته بي اس كه كُذُرِك وُتِه كُنَّاه غُفِيَ لَهُ مَا تُقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ-برامراس دِل ہیں ہوسکتا ہے جس رہے تئے اللی حاوی ہو گئی ہو بیض آ و قات ایسافکر میستغرق ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس سے گزر سے یا اس کی نظر کسی بربر ہے۔اس کومطاق نبر نہیں ہوتی۔ آور بدبات دُنیا کے نفکرات میں جی موجو دہے۔ الركسي كوخوف دوزخ بإحرص جنت بإذكوليلي سيداستغزاق فصيب بهو توبعيد نهيس ہاں البتہ بنظر ضعفِ امیان شاً ذو نا در ہے ۔ اور منکر کا تو کو تی علاج ہی تہیں جب تک اُس کو دیکھ نہ لے سوص شخص کو میر ول خبیب ہو۔ اُسی ول میں فرسٹنوں کا گذر أورابهم ووى كاآنا على حشب إختلاف مرانتي في وتاب - إسى كو خطرة ملكاني أوررحاني بوبتے ہیں۔ ان دونوں كا دِل مِين آناكتي طرح سے ہو آ ہے كہمي تو آواز مص مطلب معلوم كريسة بس كيمي آياتِ قرآن دل مين نظراً تي بي تواس مصطلب معلُّم بوجاتات براورمجى بينجرول مي دال ديت بير اوربند كمعام مني ہوتا كەرىطى كهاں سے آيا ہے - إن تين تسمول كو إلهام كهتے ہيں - أور مين نفخه في اتفكب ہے۔اور بداولیا اوراصفیار کے واسطے ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ص ورابعہ سے وُه علم بنده كوماصل موروه والماص فرشته جودل من الآلت بنظرات رأس كو وحي کھتے ہیں۔ بہتماصد البدیار کا ہے و وروں کا نہیں۔ توبہ توبہ کد هربات جلی گئی اصل مطلب جا تارہا۔ غرض خطرے کے مذا کے سے بیر مراد منیں کہ طلق خطرہ ہی نذاتے بلكمراديه بي كور كورا كرك يافي كاجلنا بند بنبس كرسكنا -إسياح غينمال أور خطره ذِكر كاما نع مذ ہور كيونكداس سے قبض أور ب لذني بوتي ہے رحضرت خواجہ بها وَالدِّين قدس سِرْهُ كَ مُرْمِدُون مِين سِيكسي نے نوٹھيا كه آپ كے دِل مِين خطرہ گذرتا ہے یا بنیں ۔ فرمایا گاہے گاہے گزرتا ہے۔ اور کھبی بنیس بھبی گذرتا۔ پھر میر شعر لرها ے

پۇل بغایت نیزشگرال مجردوال عنسم نیاید در درُواعِ شقال الغرمن خطراتِ نفنسانی اُدروسوسه موقون ہوئے کی صوّرت میں فنا قِلد جاصل ہوتی ہے۔ وَیلْلّٰجِ الْحَدَیْدُنُ ۔

#### ۸ ـ باد داشت

یادداشت سے بیمرادہے کہ حق شبحانہ و تعالیٰ سے مدام آگاہ رہے۔یا یہ قصود ہے کہ ایسی تو جرخالص اس واجب الوجو دکی حقیقت کی طرف باطن میں لگائے ہو تخیلات اورالفاظ سے خالی ہوتا کہ سی شبحانہ و تعالیٰ سے دوام آگاہی لوجہ ذون صاصل ہوجائے۔ جلیے کہ اللہ تعالیٰ خود فر ما تاہے۔ وکھی کو محکم کرد آئے کا گئے تھے۔ مصاول ہوجائے۔ وکھی محکم کرد آئے کا گئے تھے۔ اور اہل تحقیق کے نز دیک مشاہدہ حق بعضوں نے کہا کہ حضور ہے فیسیت ہے۔اور اہل تحقیق کے نز دیک مشاہدہ حق ہے نیمی جب او جرح ہے تا مواجع کے اللہ دیل پر ہوجا تا ہے تو سوائے جی کے خواظر نہیں آتا۔ رہے کہا ہے مولانا صاحبے گئے۔

#### منتوى

بختی افتی ہے کو ہمیں مجس مگر اس پیے اس بھید سے ہے بینجر عقل ظاہر ہیں کو کر تو ول سے دُور دیکھ تو بھر ہرط دن اسس کاظہور عشق می سے دِل جلے جیسے کباب ماکر جیسے بر دن پیش آفتا ب یعنی ہستی نیست کرتے ہیں عزیز ماسواسی کے ہمیں رکھتے تمیز بعنی ہستی نیست کرتے ہیں عزیز ماسواسی کے دھیان کا نام ہے وبلا ذریعہ افعاظ اور تخیلات ہو۔ اور مید دولت منتہ یان ولایت کوفنا رکامل اور بقائے تمام کے بعد حاصل ہوتی ہے بھوا ہے عبید اللہ احراد رحمۃ اللہ علیہ نے یادکرو۔ ہازگشت نگہداشت آور بادداشت ان چاروں کی شرح میں بوی فرمایا ہے کہ یا دکرو۔ فرکریں انگلف سے مُراو ہے۔ اُور بازگشت سے مُراد بیہ کے کہ خداتعالیٰ کی طرف رغبت اِس حج پر کر نی کہ سرد فعہ کلے طلب با اِسم ذات کے بعد کھے یُر خدا وندا تو ہی میرا مقصنُو د ہے ۔ اُور نگہداشت کے اور نگہداشت اِس رئی علی محافظت کا نام ہے۔ اُور بادداشت نگهداشت کے رسوخ سے طلب ہے۔

## ٩ وقوُّبِ زماني

حضرت خواجه بهاؤ الدين قدس الشرسرة فرمات بيں كه وقوب زمانی سے مراد بير سے كدمالك مروفت اينے حال كا واقف رسے - أور بير بھي فرما ياكد سالك كامعام وقوفِ زمانی ہی سر ہے ۔ تاکد سالک جانے کر کیا حال ہے اور کیا صِفت ہے۔ اگر ماکتِ بسط مو ذوق وسوق کے ساتھ توشکر کرے۔ اگر قبض ہوتو تو ہر کرے۔ حضرت مولا نالعقوب حرخی رحمة الله عليه فرمات بيس كر مجه كوحضرت في في حالت قبض میں استعفار کے لیے اور صالتِ مبطومیں شکر کے بیے اِرشا و فرمایا یہ بیس سالک تولازم ہے کہ ذکر کے وقت ہرساعت کے بعد اپنے ول میں تامل کرے كغفلت تونهين آئكتي الرغفلت آگئي موتواس كودوركرے أور آئندهاس كے ترک برمرت باندھے رحتی کہ اِس طرح کرتے کرتے بانکل غفلت و ور مہو جائے۔ أور دوام صنور حاصل مو-اس كوحضرت نواحه نقشبن رحمة الته عليه نياس واسط كالاب كرم دم مي علم العلم سے واقف مونا لعني دانست كو دريا فت كرناسالك متوسط کے حال کو بریشاں کر دیتا ہے۔ اس کے حال کے مناسب توجہ إلی اللہ كے ماره میں استغراق ہے۔ تاكه اپنے متوجر مونے كاعلم بھی درمیان م كا وط شرب ا كرب وقونِ زماني حقيقت مين محاسبة نفس سے مرا دہے تيب پنج حديث

ٱلْكِيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَ لَهُ وَ عَمِلَ لِمَالَعُثُدَ الْمُؤْتِ وَالْعَاجِزُ مَن أتَّبُعَ نُفُسِّهُ هَوَاهَاوَتُمَنَّى عَلَى اللهِ ٱلْأَمَانِيُّ -

أور قرآن مجيدين ہے :-وُلْتَنْظُونَفُسُ مَّاتَ تُدَمَّتُ

لِغُرِي (١٨/الحشر:١٨)

حَاسِبُوْاقَبْلُ أَنْ تَحَاسَبُوْا وَذِنُو التَّبُلُ آنْ تُوزَنُو اوَ اسْتَعِلُّ وَا لِلْغَرَضِ الْأَكْتِبِ

غرض اكبركي واصطح نبيت ربوجاؤر

یعنی قیامت کے روز خدا کے سامنے ہو گے تو متماری کوئی جیز جیپ رہائے گئ اسی واسطے عارفین مردم اور مرساعتِ گذشته کاحساب کرتے ہیں۔ اگر طبیعت میں نقضان دیکھتے ہیں تو ہازگشت کرتے ہیں اُور نئے سرے سے عمل کرتے ہیں۔

١٠ وفوف عددي

وقوتِ عددی رعایت عد د کی ہے ذکر میں بھٹرت خواجہ بہاؤالدین فیسٹرڈ نے فرمایا ہے کہ عدد کی رعایت ذِکر قبلبی میں خواطر متفرقة کو د فغ کرنے کے واسطے ہے۔اُور جو کلام خواجگان میں آیا ہے کہ فلان شخص نے فلاں کو وقوتِ عددی کے واسطے إرشاد فرمایا۔ تواس سے ذِكر قلبي برعايتِ عدد مُراوبِ ترفقط عدد كي عاب

ہوشیارو دافاؤہ آ دمی ہے جس نے ایٹ نفس کو دیایا۔ اُ در مابعد موت کے د اسطے عمل کیا۔ اُور عاجز وُہ ہے جس نے اپنے نفس كاكمنا ماناا ورالترسيخوامش كي -

أورجا بيئ كرنفس ومكيد كرأس في كل ك واسطے کما بھیجا ہے۔

امبرالمؤمنين حضرت عمرُفارُو ق رصى الله تعالى عند لنه ايك د فعة خطبه بين فرما ياكه أ اپنی جانوں کا محاسبہ کروقبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اور اُن کووزن کرو میلے اس کے کہ وزن کیے جاؤ اُور

وِكُرْقلِبي مِين وْالْرُكُوحِياجِيِّ كُدايك سانس مِينَيْن مِايانِجُ مِاسات مِالِكِيس مرتبه تُكِ ذِكر كرے بس طاق عدد كو لازم كرے حضرت خواجہ علاقة الدين قدس سِترة فيفرل ہے کہ بہت کہنے کی شرط نہیں جاہتے بلک جس قدر کھے وقوف أور حضور كے ساتھ كھے ناكه فائده مهو-أورجب ذكرقلبي مين اكيس مرتبه نك يهنيج أورا ترطام رندموتو ذكر بجر شروع کرے ۔ اُور اثر کا پرنشان ہے کہ نفی کے وقت ویجو دِ بشریّت کی نفی ہو اُور ا ثبات کے وقت جذبات الوست كالصرف ثابت موراً ور عوفواجر بزرگ نے فرمایاہے کہ وقوفِ عددی اول مرتبر علم لڈنی ہے۔ مہوسکتا ہے کہ اہلِ بدایت یعنی میتدیوں کی بسبت علم لدین کا بیلام تبرانمی تصرفات جدبات الوہیت کے آ تأركامطالعه مو يوحضرت فواجه علا و الدّين في فرمايات يمونكه و مكفيّت أوراكت ہے جو مرتبہ قرب منتصل اور موصول ہے ۔اورعلم لگ تی اس مرتبہ بی مکشوف ور ظاہر مؤتاہے۔ اہل نہایت بعنی منتہ یوں کی نسبت وقون عددی جواقل مرتب علم لدُن ب بینے کہ ذاکر اعداد کونی کے مراتب میں واحد جینی کے سریان پر اس طرح وا فف ہوجیسے کہ اعداد حسابی کے مراتب ہیں واحد عددی کے سرمان سے واقعت ہے بعنی ذاکر واحد تینقی کے اسرار اور بھیدوں کا واقعت ہو۔ اور ہرایک جیز جو ملک و ملکوت میں اس کو نظر پڑے اُس کی مُناجات سُنے کیونکہ کوئی السي حيز بنيس جواللدكي وتعديس مذكر في بوراكر عددكي دُوس ويجهيس تو بے صاب ہیں اگر وحدت کی روسے دھیس کر سرچیز کا قیام تی سے ۔ تو پھر ایک ہی نظر آنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ بیمشاہرہ آنکھ کی نظر سے بھی زيا ده ظامرنظرآ نام - -

ریا دہ طاہر رطرا ہائے۔ ۔ ۔ ، اعداد کون وصورت کثرت مُناکشات کے اُنگل دَاحِکُ یَتَجَالی بِدُ کِلْ شَانِ اعداد کون وصورت کثرت مُناکشات کے اُنگل کیا ہے : ۔ اس مضمون کو گئو ن قل کیا ہے : ۔

كترت يونيك وبركرى عيرج حدت است ما را مشکے نما ند ترا گردیس شکے است در سرعد د کرمن شری از دُ<u>وت</u> اعتبار كرصورتش بربيني ودرماده اش يحلست شرح عبارات بیں بو ک فرمایا ہے ۔ ورمذيب إبل كشف وارباب نخرو ساری است احد در ممه افرا و احد زیرا که عدد دگرچیر برون است ا زحد میم صورت دیم ماده اس بهت احد یعنی اگرچیرا عداد صرسے باہر ہیں مگر صورت اور مادہ ایک ہی ہے میت ا إنسان كو رُوح جبم ، ہائد ، پاؤلى ، رگول ، ہلر بوں اُور ہرايك عصنو كے لحاظ سے دلھیں تو کٹرت ہے۔ اگر انسانیت کے لحاظ سے دنگھیں تو ایک ہی ہے۔ اور بہت سے ایستی صبی کہ اِنسان کو دیکھتے ہیں مگران کے دِل میں خیال ہا تھ، یا وَں اُور رُوح وحيم كاحُدًا مِونَا منين كُرْرْنَا رُنُوإِن دونو صُورْتُوں ميں فرق بيرہے كہجب آدمى كوحالت إستغراق واحد كسائق وقي ب توواحد أور كثرت مين تفرقه أور حُمُرا بَي منين ديمِها وأورجب مين كثرت كي طرف ويمهما ہے توخيال عليٰي و بونےإن اشیار کا گزرتا ہے لیکن جب واحد طلق کی رُوسے دیکھتا ہے تو بچُر واتِ واج مح كجهنين ومجهتا اوريه حال مجى بهت دريك عظهرتاب أورمجى حلدى كزرجاتاب اُور حقیقت بیں یہ وقو فِ عددی ہے جوعلم لڈنٹ کا پیلامر تبرہے۔ اور علم لڈنٹ وہ عِلْم ہے جوامِلِ قرب اولیار کو تعلیم اللی اور تقهیم رتابی سے معلوم ومفہوم کو تاہیے۔ وعظبى دلبلول اورنفتى سنوا مدسيهنين معلوم موتاك جبيب كدفران مجيدين حضر يجبشر علیات ایک میں اللہ تعالی فرما تاہے ،۔ وَعَلَّمْنَا لُا مِنْ لَّكُ تَّاعِلْمًا قَ یعنی سکھایا ہم نے اُس کواپنے پاس (۱۵: سعد ۱۵) اُورعلم لکُر فی اُورِ اِقِینی میں فرق بیہے کہ علم نفینی ذات وصفاتِ اللی کے

recommendatelitely.org

ادراک کو کہتے ہیں۔اُور علم لڈنی میرے کہ بطراتی الهام کے حق سُبحالہ کے کلمات کے معنی ادراک کرے۔

# اا۔ وقُو بِ تَلِمی

وقوتِ قلبی دومعنوں رپولاجا تاہے۔ ایک بیکہ ذاکر کا دل حق شجانۂ و تعالیٰ سے دا قف اُور آگاہ ہو۔اُور رہمقولہ مادداشت سے سے بھٹرٹ خواجہ عبدالتداحرار رحمة السُّرِعليد في من كلماتِ قدرسيدس لَكِمَّا مِهِ كدُّ وقو فِ قلبي كمت مِن ول كي آگامي أورحاصر مبوين كوحق سبحانه كى جناب مي السيى وجرير كدول كوكو تى صرورت سوانت سی شیجان کے مذر ہے یا بعنی ذکر کے وقت مذکور سے آگا ہ ہونا مشرط ہے تاکہ سوائے سی کے کیچرندرہے۔ اُوراس آگاہ ہونے کو دھٹول اُور دیجُرداُ ور وقونِ قلبی بھی كيتے ہيں۔ دُوسِرِ سے يدكر ذاكرول سے وا قف مو يعنی ذِكركر نے وقت قطعة كوشت صنوبری شکل موبائیں طرف زیرات ان ہے اور جس کو عجاز کے طور اور کہتے ہیں اس کی طرف متوجر رہے۔ اُور جس طرح ہوسکے اس کو ذِکر میں مشغول کر کے مذکور سے غافل نہ ہوئے دے بصرت خواجہ بہاؤالدین قدس سرّ ہ و کرمیس اور عدد کی رعایت لازم نہیں گِنتے تھے مگر و قونِ قبلی کود ومعنوں ہیں جو مذکور پُوشے ضرفری اور لازم شاركرتے تھے۔ اِس ليے كد ذركرسے بوكم يوماصل ہے وہ وقوتِ قلبي

مَا يَنْضِ قَلْبِكَ كُنْ كَانَّكَ كَائِنُ كَا مَا يُونَ فَعِنْ ذَٰ إِكَ ٱلْأَخُوَ الِ فِيْكَ تَوَلَّلُ

فرد مرمُغے باش ہان ربینیة ول مایسان مسلم کزیبنیة ول زائد مستی وشوروقه قامه

# فصل طِرْق وصُول إلى الله بإخراتعا لا يك بہنجنے كے طریق

مصرت غوثِ صمدانی قطب رتابی، إمام طرفیت ، بیشولئے تقیقت ، خواجہ بهاؤالدین عشف بندر جمٹ الله علیہ کے خاندان میں الله کریم تک پہنچنے کے تین طریق ہیں ۔ اقال رابطہ۔ دوم فرکر۔ سوم مرافتہہ ۔ اُب ہم ان کامفصل ہیں ان کبھتے ہیں ۔۔۔

ا- دالطه

ان کی صحبت دلوکوکر دے ملک ہے۔ اثر صحبت بیل ن کی ان تلک ان کی صحبت بیل کی ان تلک ان کی صحبت بیل کی ان تلک ان کی صحبت میں منہیں آتا شقی ان کی صحبت میں منہیں آتا شقی بین مصطفے سے اسے تقی

برُرلوں نے کہا ہے:-اِحْتُبُوْاهَعَ اللهِ فَارِ لَهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ فَارِ لَهِ اللهِ فَارِ لَهُ اللهِ تُطِيْقُوْ النَّهَ مَنْ تَيْصِعْتِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تُطِيْقُوْ النَّهَ مَنْ تَيْصِعْتِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

حاصل كرو بعوالله تعالى كيسار ومحبت كيفيات

یعنی جن کو ساعث حُتِ ذاتی کے درگا و اللی میں درجہ قرب حاصل ہے اگر اليي لوگ كسى كواپنى توتترسى باطنى خبت ش كرين توجلدى مقام مشابره كالمبنجا سكت ہیں کیونکہ ان کا دیکھنا اللہ کے ذکر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اُوران کی صحبت اللہ کی معبت کانتیجہ دیتی ہے رجب کسی ایسے عزیز کی صحبت حاصل ہو کہ اُس کے ويجهن أورياس مبطيني س مندابا وآئة توحس قدر موسك اس كونكاه ركه المروعجود ہوتوائس کے دونوں ایروکے درمیان نظر کھے۔اور ایسارابطہ کرے کہ سواتے اسع درنے کے سی اور کی ستی مذرہے۔ اور اس کی صورت کو میش نظر کر کے سیال میں اس کو ندیجو لے۔ اِس فعل سے مرمد کے باطن میں کا یک محبت کی آگ بھرک اعظتی ہے اور ماسواتے اللہ کو حل کر رکھ دیتی ہے ۔اس میں جس قدر موسکے اپنے يرس محتت بداكرے اور مربات أور مرام عبادت أور عادت ميں اس كى اطاعت كرسے تاكد رابطه غالب موجائے أور بے خودى من آكرا بينے آپ كومين يبرحاننے لگے يتواس ميں جذب أور مثنوق أورگر ميرحاصل موجا ناہے يمولا ناجامي أبية كسى مختصر سالة الوك مين فرمات من كم محمد كوسعت ك بعد الساقوى مذر الممل

بروا تفاكيسكر وغيبت مين فناموحا تا تفار كهتي بي كداس حالت مين وشخص آب كي وست بوسی کرتا تھا ہے ہوش ہو کر گرجا آ تھا حضرت نواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ الشطلیہ كاب كاب ذكررا بطرس يشعر المصف تق ٥ عائے کُن دراندرُ ونها خواش را دُور کُن ادراکغ لیاندش را کسی نے شوق میں آگر ہد کہا ہے ۔ درو د بوار ح آبتینه شداز کنرت شوق برخب می نگرم ر فیتے ترا می بینم أور حضرت شاه ولى اللهُ محدِّث دبلويُّ أورحْم ورمشائخ كا إس ري إنفاق ب كرفنا في الشيخ بونا بهي فنا في الترب عبلكه اعظم فنا في الترب يشخ عب الرخيم محمد الله عليه فرمات ببس كداة لتحلّى ذات وصفات بيدا كروية ناكه دونون جهال سے نجات یا ؤ۔ اگر بہ ندم وسکے تو اُسْخَصوں سے رابطہ بیدا کر وجوشہ و ڈات سے واصل مہو کر ماسواتے حق سے نجات پاگئے ہیں ۔ البیشخصوں کی تو پتر سے مبلدی قصُود حال ہو جانا ہے جوسالهاسال کے مجاہدوں أور ریاضتوں سے حاصل بنیں موتاء ع المكه به تغريز ويديك نظرت سمس دين طعت زند برده وسخ ه کمت در علم یسی لوگ صادقین ہیں ہی جن کی صحبت میں رہنے کا اِس آبیت میں کم آباہے كَالَيُّهُاالَّنَانَ أَمَنُوا اتَّعَوُااللَّهَ وَكُونُو امْعَ الصِّيرِقِينَ ٥ (١٠/التوبة: ١١٩) صادفین جہ نفظ قرآن میں حق مے فرمایا انہی کی شان میں كاملول كاخاك باريبو سرليبر گر آؤیاہے وصل حق أے بے نبر اُس کے اُوریجان ودل سے بوفارا اس صفت كالربل جحد كو كدا جب تلک ان کامذ مو گاخاک یار دازى بركزنه بوكالجحب بدوأ ال کے ظاہر دنیم کو کونظے تؤرباطن إن سےجاصل كراسير

یرمهیں اقف ہے ڈو کے خوشخصال تو مذکر نااکس میہ کچھ ہرگز عمل عاشقاں اندمہب وملّت مُراست تاکہ ہواس رازسے تنجھ کو تمیز

یعنی ظاہر میں بُری ہے ان کی حال اُن کے ظاہر میں اگر کمچھے مہو خلل ملتِ عِشق از مہمہ دینہا حکر است خصرو مولئ کا تو قصتہ رکبے ھرعزیز

را بطرکیب ہے یہ عیناک ہے ہیسر نوگہ وحدت صاف آتاہے نظیہ

ا ور نواجه عبد الله احرار رحمة الله عليه إس آيت كے دوطرح معنى فرط نے ہیں ۔ ایک توریک سیتے لوگوں کے ساتھ صحبت اور محبت رکھنے سے باطن میں ان کے اخلاق اُورصفات حاصل ہو حائیں۔ دُومٹرا میرکہ اپنے مُرشد سے مجبّت ہیں ا كرس أورابساط لقير إختيار كرب كرمين ثمري صحبت حاصل مو-إس صورت ميس فرفت أتخفول كے سامنے ركھناصرورى نہيں ۔ ملكہ صورت سے معنی كى طرف ريموع كرنا چاہتے تاكر عبت أور مقصداعلى حاصل مو- أورسيخ لوگ وه بين من كي حشم بصيرت سے غيرت اُٹھا تی گئی ہوا ورسواتے حق کے ان کو کچھ نظریہ آیا ہو۔ اگر ابسایا دی مِل جائے تو طالب صادق کوجاہئے کہ اُس کے دل میں اپنی جگہ بنا لے بعین حس طرح موسک ایسے بیر کے ساتھ رضاحاصل کر سے بیس وقت شیخ کے دِل میں طالب صادق کی مجتت بُوش مارتی ہے تو اُس وقت شعر اسنے رُوح کوطالب کے رُوح کے ساتھ خوب زورسے ملادیتاہے۔ تاکہ شیخ کی رُوخ کا کمال طالب کی رُوح میں اثر کرجائے تو اس توجہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دولوں رُوحوں کے ایک جار پر جمع ہوجا نے سے جو کچھ یشخ کی رُوح میں کمال ہوتا ہے وہ طالب کی رُوح میں ما جاتا ہے شیجا المتلا حضرت بأقى بالشرفاني في الشرقدس سِرّة كى توجيّه مشهوّرہے - اكثر مشائخ ابنى كما بوں ين لكِين بين أورشاه عبدالعزيز صاحِبُ بهي ابني تفسير من لات بين كدايك و:

NOT THE PROPERTY OF THE PROPER

آپ کے مکان برکئی مہمان آگئے۔ اُس روز آپ کے ہاں کھانے کو کچھ موجود نہ تھاآپ
کو اُن کے کھانے کے بینے فکر سوئی ۔ اُور اُن کے بینے کھانا الاش کرنے لگے۔ اِ تفاقاً
ایک نا نبائی کی دُکان تیم کھی ۔ وُہ اِس بات کی خبر مالیر ایک خوان روٹیوں کا بھر ا
مؤا اور نہایت عمدہ لذیذ اور مرض کھانا لیے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ
اس کو دبھر کر بہت نوش ہوئے۔ مہما اول کی خدمت سے فارغ ہوکر فرمایا یُ انگ کیا
اس کو دبھر کر بہت نوش ہوئے۔ مہما اول کی خدمت سے فارغ ہوکر فرمایا یُ انگ کیا
انگ تاہے یہ اُس نے عرض کی کہ مجھر کو اپناساکر دیجئے یہ فرمایا یہ تواس حالت کو محل نہ
انگ تاہے یہ اُور مانگ یہ وہ وہ بہت عاجزی کرنے لگا۔ تب ناچار ہوکر اپنے جُڑے میں
انکار فرماتے تھے جب وُہ بہت عاجزی کرنے لگا۔ تب ناچار ہوکر اپنے جُڑے میں
انکار فرماتے تھے جب وُہ بہت عاجزی کرنے لگا۔ تب ناچار ہوکر اپنے جُڑے میں
انک وصورت میں کھی فرق اور میز منہ تھی ۔ مگر یہ کہ صریت خوا ہم ہوشیار تھے اور نا نبائی
کی شکل وصورت میں کھی فرق اور میز منہ شکر اور بے ہوشی میں وفات باتی بھار التحلیم میں موفات باتی بھار التحلیم اللہ مولانا دو محمد اُس نا نبائی نے اُسی شکر اور بے ہوشی میں وفات باتی بھار التحلیم اللہ مولانا دو می ہے۔

قُرُّتِ جَبِ بِلِيَّ ازْمَطِيحَ مَهُ كُود بودازْ ديدارِ حَبْلاِقِ ودُود ہم بینیں ایں قوت ابلال حق ہم زحق داں نہاز طعام واز طبق جسم شاں راہم زلورُ اسرشۃ اند تازرُوح واز طک بگذشتہ اند

23

قرست جب میں کھانے سے ندھی معنی وُہ دیدار خُداسے اُسے اُخی قرستِ ابدالِ مِن اِس طور سے مق سے قوجان کور نہیں کھانے سے جسم ان کا نور سے بیب اُم والے سب ماک اُور دُوح سے ہُ بڑھ گیا قراب دیھنے ایسٹے ض کوجود رجا ایک میں صاصل ہُوا۔ سالہا سال کے مجاہدوں

ایک فرص توابی می الدا وار قدائم و این ماده بی سکے کو فرطنے گار آرم کو صدت تواجم الدین رحمة الدین حدایا الدین الدین حدایا الدین حدایا الدین الدین الدین الدین الدین حدایا الدین الدین حدایا الدین الدین حدایا الدین ال

renormalialitalicans

دیکھے۔اگرفائب ہوتواس کے صورے اسی طرح کام ہے۔ گرفا اجائے قوبر کس کو مجتاب بریصاد ق و و میں ہوتوں کی بابندی بین فاہنت اور شنت و شریعیت کی بابندی بین فاہنت اور شنت و شریعیت کی بابندی بین فاہنت و قدم ہو۔اور سول المترصلی کے حضور کر بہنچا ہے اور و ہا ایک آئینہ اخلاق واوصا بنوی کا ہوراً وربعض اوقات نومین و میں اسی کے مال کی شہر اسمان ،عرض و فرش اور ملکوت و ہو وت سب مجھواس کو نظر آئے۔اور اپنے مربد وں کو ماسی وقت میں دیکھے۔اگرائس کا مربد مشترق یا معرب ہیں ہوتوائس کے حال کی شہر ماسی وقت میں دیکھے۔اگرائس کا مربد مشترق یا معرب ہیں ہوتوائس کے حال کی شہر مصالین ہوں ان کو اپنی تو ہو ہے و وائیس مانگے ۔اور ان میں جو بری کے لائن نہیں خصالین ہوں کو ایک تو ہو ہے۔ وارب کی قرارے ۔اور ہوائس کے مربد مامزیا خاسب ہوں اپنی تو ہو ہی ہوں کے المائن نہیں ہوئی ہیں ہوں کی عرب کی عرب کی موقت سے سب کو فیض بہنچا ہے۔اگرائس قابل نہیں تو وہ بیری کے لائن نہیں کی عرب کی عرب کی عرب کی عرب کی عرب کی موقت ہوں کو کی مول نام عبد الصور نے متنوی میں ہے کہا عمرہ و موایا ہے مولا نام عبد الصور نے متنوی میں ہوں کی عرب کی موقت ہوں کی مول نام عبد الصور نے متنوی میں ہوں

جب تاک ماسک نہ ہو تھے کو کمال کے نیک نام ماسوی ہی کے مجت ہو حسرام کو کہتے ہیں کمال کے نیک نام ماسوی ہی کے مجت ہو حسرام نورو صدت کا ہو دِل ہی یہ اثر ماسوی ہی کے نہ کچھ آئے نظب میں کو دیکھے جبی مول سے کے جبیب نورو صدت سے وُہی ہو بانصیب بحب تاک ایسا نہ ہو بتھ میں اثر بیری ہے قابل اُسے نقیم ہوں یا کہ عالم بے نظیب بیری کے قابل اُسے نقیم کو سُن دُرا یکفت گو کام آئے گی حی دا کے دُوبرُو کی مولانا کے مُرشد مرد دیں دیکھ لے نکھتے ہیں شمس العادفین کی مولانا کے مُرشد مرد دیں کار مردال دوشنی دگر می است

versymmetalizations, and

كأر دونان سبله وبيشرمي است

جس وفت السابيريل جائے توہرحال ہیں وُ وحقیقت اپنی آنکھوں کے سامنے ركھے ۔أوراب مرتنبر كو بہنج حائے كەتمام اشيام كواپنے آئينے میں ویکھے ۔اُس وقت اس كوخلقت حجاب نه موكى ملكه ابني قوت مذبه سے أور لوگوں میں تصرف كرے كا ـ أوراس مانت مين اينية أب كوغفته سع بجائ كيونكه فصد أورجت وشياس نسبت كوخالي كرديتي ہے اگرنسیت میں قصوروا قع ہوجائے اوقیض موجائے تو مطالہ کے بانی سفیل کرسے اگراس سے بھی بسبت ماصل مذموتو ووركعت نمازيره في ورنوبهم مشغول موراگراس سيجه في نسبت حاصل نہ موتواب رواں رہائے اور سبزی برنظر والے مجھر فرکر میں شغول موراور بہت زورسے سائس کالے۔ اور محتصور یک کی طرف متوجب ہو ۔ اور تصور تینے کو خداکی صفت مجھے۔ بدند سمجھے کراس ذات پاک نے اس میں حلول کیا ہے ملکہ وہ ذات پاک معُورت أورمثال سے باک ہے۔ اُور جوج و ذہن میں آئے اُس سے ورار الورار ہے۔ اس بین ص قدرطالب اینے پرسے حبّت رکھے گا۔ اسی قدر فیض یائے گا۔اور تجربیسے بھی معلوم کیا گیا کہ رواستدسب راستوں سے نزدیک ہے۔اس وقت مجھے اپنے مولانا و مُرشدنا و بادلینا کے اُوصا بِ حمیدہ لکھنے رہی جس آر ہا ہے۔ میں قربان جا قرل آپ کے نام نامی دیکرس کی مجت سے ول میں جوش کمیا ہوا ہے عقل تو میں کہتی ہے کہ ممنز سے آن كاسخن بربہندند كر مِكْرجان كهتى ہے كەمىي كھُوكى مُول -

مثنوي

تا مد موخوُن ول جان جب ال ایک نِنکے سے اُسٹے کب کوہ طور

اب کوسی دیدہ کو بند کر آسے زباں کر تمنا تو نہ اندازے سے دور

المصفرت نواجر باباجي فقر محد يواسي رحمة الترعليه

romme*umalaialaide are*g

تبكس مان ن كراني مبائع فارتج ل فالرتج ل فالوقت سيف قاطع صُوفی ابن الوقت بہوائے خوش رفیق و عدہ فٹ ردانہیں شرطِط بیق بیک رمواے جان نوک ریزی مر کر ب ریزی سے توسین من کر آپ کے اُوصا بُحمیدہ اُورکرا مات اگر بکتھوں تو بے شمار میں ۔ مگر بھوڑاسا حال جس سے آپ کی سی تی اُورولایت نابت ہوئی ہے بیان کرتا ہوں۔ ا کے روز میں ،میاں جبیب اللہ، قطب الدین ،میٹیرافان أوران کے علاوہ اور اصحاب گیارہ کے قریب جمع تھے بیناب اُس دقت ایک جنگل میصن نام میں رونق افروز تھے جس وفت ہم لوگوں نے قدمبوی کی اُور دیدار سے مشترف مُوتے تواتب کو دیکھتے ہی سب دوستوں کو جذب ہوگیا۔ ان میں سے ایک دوست کی برمانت موتی کرسب سے تنها موگیا ہم نے اس کی تنهائی کا سبب نوجیا - تواس نے جواب دیا کہ مجھ سے کچھ نہ لوچھو۔ دُوسرے دن ہم سب دُخصت مُوت توست میں وُ ہ نمازائٹراق کڑھنے لگا۔ بہاں تک کہ دو گھنٹے اس نے ایک رکعت ہیں گزار ويتے ۔ فراغت کے بعد ہم نے بوجھا کہ تہاراکیاحال ہے۔ اُس نے جواب و یا۔ کہ بھائی صاجب جس وقت سے میں نے حضرت صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اُس وقت سے میرے سینے میں نورانت کاجراغ روسش موگیا ہے۔ اور میرے ول کی برحالت ہے کہ سوائے تی کے محید نظر نہیں آنا۔ اور جو محید میں دہکھتا سول اُس کو بیان بنیس کرسکتا ، نما زکی بیجالت ہے کہ اگر ایک سجدہ میں دِن گزار دُوں توجعی شوق زباده بے۔اب تم محد كو خُداك واسط حيور دو أورتم علي جاؤر يوم سب اُس کو جھیو ڈکرسٹیشن کی طرف جیلے گئے۔ پھر عصر کے وقت و مسٹیشن سر آبلا اِسی حالت يس دن بدن ترقى مونى گئى ـ

www.medatalhadwarg

ويخمر - ايك روزموم كرمايس مين تنهاآب كي خدمت مين كيا - توآب استخ كل يل تشريف رکھتے تھے مجھے گرمی سے از در تکلیف ہوتی ۔ رات کو کھانے کوجی مذحیا مثلا تفارآب فرمان لگے کس واسطے تم کھانا نہیں کھاتے عرض کی کد قبلہ عالم ابسبب كرمى كمے مياجى نهيں حامتاء آپ نے اپنے ہاتھ مُبارك سے جا ولوں كا تُقمه أتھا كر فرط محبّت سے میرے مندمیں ڈالا اَ ور پھراُ کھا یا۔ ہیں نے عرض کی کہ قبلۂ عالم! بالکل جى منين جائتا۔ فرمانے لگے۔اب كياكريں ميں فيعوض كى كرآپ وعاكريس كر التذكريم بارش كرمے .آپ سے اُسي وقت ہا تھ اُٹھاكر دُ عامانگي اَور ميں آمين كه تما تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ افران دو رجب ہم نماز فریفیہ سے فارغ ہو گئے توہما ہے سربر رعارگرہا ۔اُورآپ وٹا نے لگے ہیں مکان برجا نامہوں ۔آپ مکان برتشریف ہے كتے ۔ اُور میں نے ابھی دور کعت سنت تمام نہ کی تھی کہ بارس سے میرے تمام کیڑے ترمو گئے۔ اُوراس قدر بارش موتی کہ جہاں نظر مرفق تھی۔ باتی ہی بابی نظرا آیا تھا۔ اسی طرح آب كى بركت سے وُہ وُ ہ كام سرانجام ہوتے ہيں كربيان سے باہر ہيں۔ و بچر \_ را ولینڈی ہیں جناب فاصنی بؤرشاہ صاحب رہتے ہیں وُہ فرماتے ہیں کہ ہمادے گھر من جن از حد تعلیف و تباتھا۔ بہاں تک کہ جراغ گل ہوتے ہی ہرطرف سے اسباب كرين برائ كى آواز آنى شروع بوجانى هنى - أور دُه مرا كي جيز كو آيس مين ملا وتيا تفا . أور مهاري ايك رط كي هي إسى مرض مين فوت مبوكتي . اور دو وتسري كورياري شرُوع محى توہم نے ایک روز مصرت صاحب کی خدمت میں عرض کی۔ اور اینی تجلیف سُناتی آپ نے وُعافرماتی بجرس نے عرض کی کہ صفرت عزیب خاندریشاف بے ملیس توعنایت سے بعیر نہیں آئے نے منظور فرمالیا جس وقت آئے کا قدم مُبادك كَفر مِن برِّا رَجِنَّ جا مَّا رَجِ - بحير ايك روز مجھے خواب مِن مِلا أور كينے لگا كه میں عرصہ دراز سے بہاں رمتنا تھا۔ لواب مضت ہوا۔ اس ولی کی برکت کے

www.madatihah.org

سبب بھر بھی مذاق کا ۔

و سکرے مارے دوستوں میں سے ایک ووست بیندے خان کی والدہ کو حالیس برس سےجِن کی بیاری تقی-ہرجند معالجہ کمیاجا تا تقامگر فائدہ ند ہوتا تھا۔ وُہ بہت ننگ المكتى -أوراكثر فقيروں كے ماس جا جا كر بھى لاجار موكتى را تفا قاً جناب صرت صاحب ب كى خدمت ميں بيروا قعد مين توا۔ آپ نے فرما يا اس كوبياں لاؤ حب وہ آئى آپ لئے كلمة شهادت تلقين فرمايا أور باطن سے توجّب ي آپ كى توجّب كركت سے و وجن كيمجى وابس نرآما \_آب کی و عاسے بہت سے ناخواندے عہدہ داربن گئے۔ اور بہت سے مسلکین مالدار میو گئتے بیعین او قات آپ کی تو تبر کی میرحالت ہو تی کہ بقین کرنے بھے بعد اُسی و قت آ دمی ہے ہوش ہوجا نا تھا ۔ اُور جو ہے ہوئش نہیں ہونے تھتے تو اُن کے دل میں ذکر كابوش أورعجيب حالت أورشهو دحق كافلتور موتا تقاء اكتراؤقات آب كمصسا تقد نوحتبرين مولينا غلامتي أورك يرجاعت على شاه صاحب بنطية عقى اورشاه صاحب كى بيعالت تقى محس كى طرف توجركرتے أس كوأسى وقت جذب وسوق أوركريد موجا ما تفار أورآئ فرماتے محقے کہ شاہ صابحب مجنت کش آومی ہیں ۔ان کی حالت اکثر فونیا کی طرف سے سرو ہوگئی ہے۔ اَ در تنهائی کولیٹ دکر ہتے تھے۔ اَ ور فرماتے تھے کہ اس شخص نے اپنے نفس کو قالو میں کیا ہے کھانے کئے قت ہرا کہ بین عض اجھی غذا کھا تا ہے ۔ مگر و و کھی رصبررت سفے۔ ما فطرجاعت على شاه صاحب يرآب كى نظر مربانى بهت عتى حِس روز آب ي ن أن كوتعفين فرمايا أورباطبي توختر سيمعمور فزمايا ليوحا فطرصاحب كي أس وقت بيها لت عقی کومش ماہی بے آب زمین ر ترطیعے مقے۔ ایک برس تک ان کی میں حالت رہی اُورْنَافِيْنِ كِي بَعِداً سِي وقت آپ نے تاج مُبارك اُن كے سرىر دکھا اُورموزدُ ن كِما م جس وقت مولانا ومُرشدنا راولپنڈی تشریف لاتے توہیں نے عرض کی کہ پاستیدگی آپ نے شاہ صاحب کو بہت جلدی موردون کیا ہے۔ تو آپ سے فرایا میں حکم کا بندہ

مُوں اُورنیزشاہ صاحب کی محبّت اُورعلم وحلم محجر کوپ ندآیا ہے۔ اُور مجر کو فرمانے لگے كرشاه صابحب كى حالت دىكيمو كے \_ أور ايك أور تخص كى نسبت فرما نے لگے \_ بيرميرے فرزندیس اور پیجی فرما یا که اگران کے ساتھ کوئی صد کرے کا تومیر سے ہی ساتھ کرے گا بهرشاه صاحب وصوف نے آپ کے ساتھ مجتت اُورخدمت اِس درجہ تک کی کہ اگر کوئی شخص آپ سے بیجیت ہونے کے بیے آنا تو فرماتے کہ شاہ صاحب ان کورستہ تبا دوراً ورفزمان كرمشخص نے شاہ صابحب سے معیت كی اس نے ہمارى مبعت كى آب دیجھے کرآپ کی توجراً ورجمر مانی نے کیا کیا ظامور کیے ہیں۔ ووسرے شاہ صاب كرتووالي بعني مولانا اكبرشاه صاحب أورمولانا مولوى صاحب بلجي والبير آپ نظ يك نظرسے أن كاحال متغير كرديا۔ أورمولوي صاحب مرحوم كى بيرحالت تقى كەمروقت ذكر مين شعول رست عقر أورشاه صاحب كى برحالت مح كدرات بعرجا كتر رست بي اوردرد وعشق وصادقیت کے نشان نظراتے ہیں ۔اکٹراوقات اپنی زبان مبارکسے شاہ صاحب کی صفت کما کرتے تھے۔ آسے ول تو کمان تک آن جناب کے آوصاف فی كرامات بيان كرمے گا اِس جيوڻي مي كتاب بي مركز گفجائين نهيس اَ ورآپ كے صحاب كا كمان ك وكركر كار ايك سايك بره كرب - آب كاخلق عظيم إس قدر مقار كه براكب يادميم محبقا تفاكر من قدرآب كي حبت مير اساعق به شايد مي دُوسر كيسافة مو عوشخص آب كو ديكيتا عظا بول أهما تقاء هلك ادركي الله - كم الله كادو أورولى بي نير ي جليف نا يرضي سيآل جناب كأوهان بيان بوسكت بين مركز بنين

فِكُوازْرُوتِ نفظ أورنطق كے كونى لعنى إسى موجودات سے سے \_ اور ملحاظ

اله اس سے مُراوخود حضرت تو لعث رحمة الشرعليد بين

معنوں کے ربانی ہے بینی وِکرخلفت اورالله تعالیٰ کے درمیان برزخ ہے۔ اُور وِکر کے سبب الساتعلق حاصل قالے جس كوعلم للدنى كت بي يوسكھنے ياسكھانے سے حالينين ہوسکنا ۔اُور ذِکراسِم ذات اُورنفی اثبات ہجّی کی طرح ہے جس طرح کہ پیلے بچے جنگ بيخ يذكرين برجعنا فهيس أتآ واسي طرح طالب صادق حب تك ذِكراسم ذات أور نفني انثبات كوانجهي طرح مذبيكات ورحبته نهايت نك منيس بهنچ سكتا راس نماندان عليّه کے مشاریخ طریقیت فدس النزار واجهم نے دوطرح کا ذِکر اِختبیا رکیاہے اِیک نفی اثبات دُوس المجرّد الثبات نِفي الثبات سلوك كافائده ونياسي أورمجرّد الثبات مذربه كي اسط مفیدیے بہارے مشائخ رحمۃ الله علیهم جذبہ کو مقدّم مجھتے ہیں بفی اثبات کے ذکر كى ترتيب بيرے كەنب كولب برركھ كوممند بندكرے - أور زبان كوتا لۇسے لگاتے - أور وم كوروك مراس قدركه بهت ننگ نه بهوجائ را ورحقیقت ول كوسو ایک بطیفه دلاكد ہے بیوایک مخطرین زمین وآسمان ریئیر کرسکتا ہے۔ اُور تمام جمان میں تھے سكتا ہے۔سب فكروں أورانديشوں سے خالى كرے۔ اور دل مجازي كى طرف جوبائين طرف مبلومين صنوبري شكل كالوشت كالتحواب متوجة كرك رأور فركوبال طرح مشغول كرك كم كلم كآلك كونات كم يتصل دائيس طرف سے كھينچے أور دائيس موندهے كومكت و سے كر بائيس موندھے تك بينجائے۔ أوركلم إلا الله كى صرب دل صنوبری کل براس طرح زورسے لگائے کہ اس کی گرمی تمام اعضار میں مینجے۔ اور هُجُكُاكُ الله والله كوما ميس طرف سے دائيس طرف سے جاتے أورجب آلاللة كے توائس وقت بينميال كرے كە كو تى موجۇ دىنىس . أور تمام اشيار نىزايىنے وجۇد كوبهي فاني أور نبيست ونالوً وسمجھے ۔ اور اثنات بعنی اِلاً الله کہتے وقت ریفین کرہے كرايس تعالى كى دات باك موجرُد أورح بيد أور ميشدى بقاسى كوماصل سليض مشائخ رحمة السُّعليم ف وَكركَّ إله إلاَّ الله إختياركيا ع إ ورهج كُن رَّسُولُ الله

کاول میں خیال دکھتے ہیں برصرت خواجہ اللّٰ کوسف ہمدانی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرطنے
ہیں کہ طالب کوچا ہے کہ دون رات ذکر نفی اثبات میں مستغرق رہے۔ ابنا سونا ، جاگنا
سب اسی پر لگائے۔ اور نماز فرض کے علا وہ نفلوں اور تسبیحوں کو ترک کر دے۔
فقط کا الله الآلاً للله برہی اختصار کرے کیونکہ جہاں علم لڈنی اور حکمتِ اللی ہو۔ وہاں
نفلوں سے خدمت بجالا نازحمت و تکلیف ہے۔ اور مخلوقات سے علاقہ قطع کرنے کے
واسطے اور کوئی ذکر ظاہری و باطنی کا الله الآلالله سے کامل وشانی بنیں ہے اگر حبہ
دِل بد ذکر جاری ہوجائے بھر بھی فرکر کی کوششش سے نہ ہے ۔ ماص کر صبح شام آور
عصر کے وقت ذکر کے واسطے وقت کرے ۔

نواجہ اما علی جکیم تر مذی نے فرمایا ہے جواپنے امیان کی دولت چاہے اُس کو لازم ہے کہ اپنے ہرکام اُور ہر حکیہ میں کا اِللّهِ الآاللّهُ کھنے کی عادت کر سے بشرکِ خفی کی تا دیکی اُور فلمت اسی سے وُور ہوکر ٹور امیانی آفتاب کی طرح حیک اُسطّا ہے ۔ سالکوں کے نز دیک شرکِ خفی ہی ہے کہ دل میں انشیار موجودات کی صورتی سے نفت ہوں یہ جب میرحال ہوا تو حق کی نفی اُور غیر کا اثبات ہوا۔ میرایک بڑا بھال ی حجاب ہے جو سواتے ذکر کا اِلله اِللّه اللّه کے وُور نہیں ہوسکتا کیونکہ اسی سے غیری نفی اُور خرا نغالی کا اثبات وِل میں بیدا ہوتا ہے ۔ اَ در میری قصرُوداً ورغون ہے۔ غیری نفی اُور خرا نغالی کا اثبات وِل میں بیدا ہوتا ہے ۔ اَ در میری قصرُوداً ورغون ہے۔

## ذِكر مجرّد اثبات

اس کو ذِکرِخِفی اُ در ذِکر اسم ذات بھی کہتے ہیں۔ اس کی ترکیب اُ درطراتی سے بے کہ مُند بند کر ہے اُ ور خراب تا اور سے ۔ اُ ور بے کہ مُند بند کر ہے ۔ اُ ور قلب مندور کے ۔ اُ ور قلب مندور کی ساتھ ناف قلب مندور کی ساتھ ناف کے اِسم کو نوگ شدور کی ساتھ ناف کے اِسم کو نوگ مندور کی میں تا ہے اُس سے کے اِسے سے کھینچ کر دماغ کی محبی تاک بہنچا ہے ۔ اُ درجو با ہم کو سائش آ تا ہے اُس سے

هُنْ آلی صَرب دِل برلگاتے اُور زبان دِل سے ذِ کرمین شعْوُل بوجائے اُورفُدا کی ڈ ا تِ بے بچوں اُور ہے مانند کے معنی خیال میں رکھے بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیهم اِس ذِکر کے بعد تُونَى مَقَصُو واَورَتُونَى مُوعُود كهنا بتائة بي اَوربعض اپنے بير كانصورر كھتے ہيں ۔ ذِكر كے وقت سانس روكناعجيب نطف سياكرتاج أورشرح صدركومفيدسے راس سے دل كو اطينان حاصل وتاب أورخطر ولين بنين آتے اور جب تمام اشيار موجودات کوفناکی نظرسے دیکھتاہے۔ اور خدار تعالیٰ کے وجود قدیم کو بقاکی نظرسے مشاہدہ کرتاہے توایک عجیب حلاوت بیدا ہوتی ہے۔ اسی ذکر ہر مراومت کر نے سے توحید کی حقیقت واکر کے دِل میں قرار مکی اقتراب کی بھیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کوشرع عقل اور توسید کے درمیان مجھے تناقض معلوم نہیں ہوتا۔ ذِکر دِل کی ایک صفت لازم موجاتی ہے۔اس کے بعد انسے درجے کو بہنچاہے کہ تفیقت و کر آور جوہردل ایک موجاتے ہیں۔ اور غیر کا کو تی خیال دِل میں جنیں آتا۔ ذِکر مذکور میں فانی ہوجا تاہے بجب دل خیال غیرسے خالی ہؤا۔ تواس حدیثِ قدسی کے مطابق كايستعبى أدوني وكاسكافي ولكن ميرى وسعت ندرين ركفتي سے نداسان لَيْسَعُنِيْ فَلْبُ عَبْرٍ مُؤْمِنِ ـ

ليكن مومن أومي كا دل.

تَجلِّياتِ جِمَالَ وتَقَالِقَ ذَاتِيهِ اللَّي علوه والقيرين - أوراَذْ كَرُكُودُ كا وعده نوف أورآواز سے جرو آشكارا موتاہے- أوركُلُّ شَيْعُ هَالِكُ إِلاَّ رَجْهَ فَ كَي خاصِيّت ظاہر موتی ہے لیکن جب تک رُوحانیت کا وہو دیا تی ہے۔ اور فا کے مرتبہ کوہنیں مہنچیا ہے۔ وُہ ذِكر عِبقت ميں خفيد بنبس ہے۔ اورجب حقيقت فنا تك بينج جا تے تو اس کی حالت میموتی ہے کہ باطن نفی سے عظمر جا باہے۔ اور سواتے اثبات کے ور مجھ منیں کرسکتا۔ اس کا ذکر سمبرتن الله ، الله ، الله ، الله موتا ہے۔ اور کار حقیقت اورسم مك بهنيج جازاہے۔ اُور ذِكر كَى حقیقت سے مُرادہے كدالله تعالى كى تحقى لذاتم بنداتم سے إسم تعلقم كى حقیقت سے واسطے ظاہر كرنے صفات كماليدا وروصف كرنے صفتوں جاليداور كماليد كے ـ

وَحَقِيْقَةُ الرِّكْرِعِبَارَةٌ عَنْ تَجَلِّيَةٍ الْحَقِّ سُبْحَانَة لِلْمَاتِهِ بِلَمَاتِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِسْعِ الْمُتَكَلِّةِ إِنْهُ هَازًالِلْقِ فَاتِ الْكَمَالِيَّةِ وَوَصْفًا بِالنَّعُوْتِ الْجَمَالِيَّةِ

اورسلى على بوسالك برآتى ب دُو تحلّى افعال بوتى ب حِس كومحاص كمت بي أور يوخلي صفات حصے م كاشفه كهتے ہيں ۔ أور بير تجلّي ذات حس كومشابدہ كهتے ہيں۔ جية الاسلام نف فرما يا ہے كمكان مذكرے كه ول كاروزن ملكوت كى طرف بغيرر ف اورسونے کے بنیں کھلنا کیونکہ برانسانیں ہے سبکداگرکو تی بداری میں ریاضت كري أور دل كو عضب شهوت أوراخلان بدا ور مرس كامول سع بجابت أورايك خالی مگریں بیٹھے اور آنتھیں بند کرے اور حواس معطل اور بے کا رجھوڑو سے۔اور ول كوملوت كى طرف نسبت ولوسے رأور الله، الله، الله ميشه زبان ول سے كتارى يان تك كدا بني آپ سے أور تمام جمانوں سے بے خبر ہوجائے۔ اِس طرح مراومت کرنے سے دِل کا روزن ملکوت کی طرف کھل جا تا ہے۔ تو آپیا شخص مباری میں دو مجھ دمکھتا ہے جو اوروں کو نتواب میں مشکل دکھائی دے۔ رُومِيں، فرشتے اَ ورمینمیران علیهم السّلام کو دیکھ لیٹیا ہے۔ اَ ور اُن سے فائڈ سے اورفین حاصل کر تاہے۔ اور ملکوت زمین واسمان اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں رغرضیکہ الیسے الیسے المور و مکیتا ہے رجن کا بال مکن نہیں لیکن میتام سواتے مجابدے أور رياصت كے حاصل منيں موسكتا ۔ جنائير التذكريم قرآن مجيد ميں ر ما صنت أور مجام ہے کے واسطے إرشاد فرما تاہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَ لُ وَافِيْنَا لَنَهُ مِ يَتَّهُمُ وْسُبُلَناك أور فرما تا بي ا

اور فركر كياكروا ين رب ك نام كا - أور

كَاذُكُرِاسْوَرَ إِنَّ وَتَبْتَّلُ إِنَّهُ

سب سے کٹ کراسی کے جورہور ابنی سب تدبیریں اُسی کے حوالے کردے ۔اور وُہ فود تیرے سب کام کردے گاِ دَبُّ الْمُتْشِی قِ وَالْمُعَیْ بِ کَآلِهُ وَالْمَالِا اَلْهُو فَا تَجَیِّانٌ کُو دَکِیدًا وَ وَہِ اللہٰ وَمِل جب تو کے اس کو وکیل بنالیا تو گویا اہلِ جہان سے فارغ ہوگیا۔اب ان سے الگ ہوجا۔ اُوران مس من مِل ۔

وَاصْبِوْعَلَى مَا يَكُونُونَ وَالْجُونُّ اللهِ اللهُ اللهُ

دِن صاف اُور روش ہوجا ماہے خِلفت کی عبادت اُورستہوت بہتی اُوراشیا بروجودا کے شغل اُور کاروبار سے نجات اُورخلاصی باجا ناہے۔ اکثر محققین نے مجابدے کومشاہمے

كاسبىب أورعلت فرمايا بي بينانج يصرت جنبير بغدادى رحمة الشرعليه فرمات بيب ب

الْمُشَاهَ مَاكُ مَوَادِ مِيْتُ مَشَامِدات مِهَامِدات مُهَامِدات كَي مِيرات بِينِ الْمُتُحَاهَ مَاكُ مِيرات بِين اللَّمُ جَاهَ مَنَا تِ وَكَا يَسَتَقِيمُ النِّهَا يَاتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

الْمَالُوْفَاتِ - مِيسَرِبُونَ ہِے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے جب کک صدق مجابرہ نہ ہوگا برتر کی صفائی مصل منہوگی صفوفیوں کا بیتر کی صفائی مصل منہوگی صفوفیوں کا بینی رستہ ہے۔ اور بین بنوت کی راہ ہے۔ اور بیلی ان نہ کرے کہ بیامور بینیم برول ہی سے ضوص ہیں۔ بلکہ ہرائی آ دمی فطرت ہیں اس کے لائق ہے۔ کُلُّ مُوْلُوْ دِیْدُولُلُ عَلیٰ فِطْنَ فِیْ الْاِسْتُ لاَ مِی۔ اِسی کی طرف اشارہ ہے۔

چھے میں اعتقاد ازکرے کہ اللہ کے کر تربیدے حالِ میدادی میں وُہ امُور دیکھتے ہیں ہو اُن کے سوادُوسر نے واب کی حالت کے بغیز میں دیکھ سکتے تواس نے ابھی ایمان بالنبقت کی چیقت کی طرف ہدا ہت بنیس با تی ۔ کی چیقت کی طرف ہدا ہت بنیس با تی ۔ وَلَوْ يَعْتَقِدُانَ لِللهِ عِبَ دُ ا يُشَاهِدُ وَنَ فِي حَالِ الْيَقْظَةِ مَا لَا يُشَاهِدُ وَنَ فِي حَالِ الْيَقْظَةِ مَا لَا يُمْكِنُ لِغَيْرِهِمِ أَنْ يَتَرَاكُ إِلَّا فِي كَالِ النَّوْمِ لَدُ يَهْتَدِ اللَّ حَقِيْقَةِ الْمُرْتِمَانِ بِالنَّهُ وَ يَوْرِ

#### ١٠ - مراقيه

طراق مراقبد نفی ا تبات کے طربی سے اعلی ہے ۔ اُور جذبہ کے طربق سے بہت قریب اُورْنز دیک ہے ۔ مراقبہ سے ملک وملکوت میں تصرف وزارت کے در ہے کو بہنچ سکتا ہے۔ وُوسروں کے باطن کومنو رکرسکتا ہے ۔ دِل میں تقبُولیت اُور دوام حضور حاصل موجا بآہے بگر بادر ہے كرجب تك بہلے قطع علائق مركر سے راور نفس كي خالفت پرصبر نزکرے یغیروں کی صحبت سے کنارہ نذکرے رمرا قبد کی دوامی دولت حاصل نہیں ہوسکتی مراقبہ کے معنی محافظت کرنے کے ہیں یعنی دِل کی مگہانی کرنی تاکہ اس میں سواتے اللہ نغالیٰ کے غیرخیال داخل نہ ہو۔ اور دِل کی تو تبرکوئ سبحانہ کی طرف پیرنا میام اقتر کے معنی انتظاری کے ہیں یعنی طالب صادق تمام اشیار بلكه اپنے وجو دسے قطع تعلق كركے تق شجان كے صور ميں فيوض اللي أور حذباتِ غيبي كا منظريتها سيا بالصوف كي مراد مراقنه سايك ابتلبي بيجوا بافسم كي عرفت سيعاصل وتي ہے آورو و طلقین سے میعرفت حال ہوتی ہے و کہ ہے کہ خدا تعالی کو دِل کی باتو اُوراطی کے الوال كا عالم حاين أورسب بندول كي عمل أوربرا كي بيزير إس كور قيب أور ميط سجهے جيساكر وُه خود فرمانا ہے ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ سَيْنِي عِلْقَيْظُ - اَوروف مانا ہے الْمُؤْمِينَ لَمُومِانَ اللَّهُ يَكِرى فَجِب وَالرك ول يريمانت فالب بوجان به كد

میرے دب نے ہزایک جبرکو گھیا ہواہے ۔اُور وُہ میں وبصیراً ورحفیظ ونگھیاں ہےاُور وِل مِن بِعِجُون أوربِ عِبُون كَيْمِعني عِرْمُبارك إسم النَّد سيمُفهُوم مِوتَعِيل بِخِياط كسى عبارت والفاظ عربى ، فارسى عبرانى وغيرهك وهيان ركهتا ب توبتاريج ول اس اجلال کے ملاحظ میں ایساطوو تنا ہے کداعضائے ظاہری کی طرف بھی اِنتفات اِس كرتا بجب الساتخص ظاہرى طاعت كے بيے حركت كرنا ہے تواس كا وجوداً س فت الساہونا ہے گوبا کہ بےس ہے بجب اس کا دامستغرق مجبوب ہونا ہے توساعضاً اس کے داستے پر جلتے ہیں ۔ ایسا وہی شخص ہے جس کو ایک ہی فکر مو ۔ اَور التّدكر م نے اُسے سب فکروں سے بحا دیا ہو۔ لیشنے ص کی رہالت ہوتی ہے کہ اگراس کے یاس کوئی آئے جائے وائس کونبر نہیں ہونی ۔ باوجو د آنٹھیں کھو لے مُوتے کے بھی نہیں دیکھتا۔ اگراس کو مجھ کہاجا تے تو باوجو دہرہ نہ ہونے کے بھی نہیں منتا۔ سوائے بے یون اور بے میکون کے معنوں کے اس کے شم بصیرت میں مجھندل متا۔ اوراس کی حالت ایسی موجاتی ہے۔ اور ایسے امور اور حالات اس رطاری سے بس كداكُران كونود بهي بيان كرناجا بينبس كرسكتا- انكاالْحَقّ وَهُوَ الْحَقّ وَهُوَ الْحَقّ وَأَنَاالُحَقُّ مُوحِالًا سِے ٥

اَسے برا در تُو ہمیں اندیشہ مابقی تو استخوان وریشہ گرگل است اندیشہ تو گلٹنی در بود خارسے تو ہمہ گلخنی انائیت نیست ونا بُور ہوکر تُوئی کا جال سرسے باؤں تک جلوہ گر ہوجا تا ہے جے جس طرف دیکھتا ہے ۔۔۔ ہسکہ جان کا جال دیکھتا ہے ۔۔۔ ہسکہ جان کا دیک اسلام تو تی ہر جہ بیدا ہم تو تی ہم جہ بیدا ہم تو تی ہم جہ بیدا ہم تو تی ہم ہم ہم ہم کا دیگ اس کے دل میں گزرہے اس کا دیگ اس کے دل میں گزرہے اس کا دیگ اس کی صورت کیو جاتی ہے ۔۔

www.unabiahah.org

گرگل گزدد بخاطرے گل باشی وربلبل بے حت اربلبل باشی افرجنوی وحق کل است گردوز ہے جید اندائینہ کل بیشید کئی گل باشی یوجن کل است گردوز ہے جید اندائینہ کل بیشید کئی گل باشی میں میرا قبرج ہم نے بیان کیا ہے ہی میرحدا ورمقام جیرت ہے۔ اس مقام میں سالک کا وجود نہیں رہنا ، بلکہ تمام چیزیں اپنے آئینہ بھال میں و کھتا ہے ۔ گو وروگم شو کمال این سب و بس مصرعہ بخر درولیش است مجار نیاب و بد یوبرا عالی مقام ہے۔ اور جینے مقام ہیں ڈبر و توکل ، ذکر ، فنا رضا تی ، فکر اسمار وصفات ، سب اس مرتبہ میں ڈبر و توکل ، ذکر ، فنا رضا تی ، فکر اسمار وصفات ، سب اس مرتبہ کے بندے ہیں۔ بزرگوں نے اس کا نام فنا راففار رکھا ہے ۔ اگر خدا تعالی اس مرتبہ سے اس کو ترقی کے نینے ہیں۔ بزرگوں نے اس کا نام فنا راففار رکھا ہے ۔ اگر خدا تعالی اس مست میں سے اس کو ترقی کے نینے ہیں۔ بزرگوں نے اس کا نام فنا راففار رکھا ہے ۔ اگر خدا تعالی اس مست میں سے اس کو ترقی کونے تواس فنا رکے بعد جو بقا ہے و ہاں تک پہنچ جاتا ہے ۔

# فصل حضرمج دّ خصار منه لله عليه كيسلوك مختصرحال

لطا تفعِی شرد اہلِ تصوّف کہتے ہیں کنفس مبدر شہوات اور لڈاتِ حبتی ہے۔ وُہ ایک بطیعت مُخارہے جو ہونِ قلب سے بندر بعیر ارتب غریزی کے بیدا ہو تاہے۔ اورعروق کی راہ سے بدن کے تمام اعضار و اجزار میں جاری ہے۔ اور بدن کیجیں م حرکت اِسی سے ہے۔ اور بھوک وسیری اور حرص وہوا اور تمام نفسانی صفات اسی سے قائم ہیں رُوج جیوانی اطبار کے زُر دیا میں ہے۔ رُوج انسانی کا تعلق بران کے ساتھ اِسی نفس کے ذریعہ سے سے ۔ اُ در لطافت وکٹا فت ہیں دونوں طرف کی مناسبت کی وجہ سے رُوح اُور بدل کے درمیان بطور برز خ کے ہے اُور رُفح کانعلق نفس کے ساتھ ابساہے جیسے مرد کاعورت کے ساتھ۔ ان دونوں کے طِنے سے ایک بطیفہ بیدا ہؤاہے ہیں کو قلب کہتے ہیں ۔ اُور وُہ ان دویوں کے درمیان معلّق اُ ورمنقلب ہے۔ اُور د ولوں میں سے کسی ایک کے احکام کے قلبہ كى وجرسے أسى كا تابع ب محسوسات كا مرك فس ب أور معقولات كا مدرك موح اُورْمعقول ومحسوس سے مركب اشيار كا مدرك قلب ہے يس حاسية كداليسي اشيار جو نژمعقول ہیں اُور نرمحتوس جیسے کہ ذات وصفاتِ اللی ان کا مدرک کو تی اُور ہو۔ بس ایک اور نطبیفه نهاست اعلی واصفی بیدا کر دیاجس کا نعلق قلب کے ساتھ ہے۔ أوراس كو بيتركهني بس بيمرابك أورلطيفه سرترسے زيادہ اصفیٰ بھیج و یا۔اُوراسس كو مر كے ساقد متعلق كِما ۔ اس كو نففي كہتے ہيں ۔ خدا تعالیٰ كی ذات كا كشف نعفی سے ہو تا ہے۔ گویاستر کا اِنصال وات سے مشت تالیس باسمار وصفات کے ہے۔ اُوز عنی کا اِنْصّال رہمنٹیس بجر و اُور تنز ہ کے راس کے بعد ایک اُور لطیفہ نہا ہت ہی اعلیٰ ہ

ransamalaulaultuong

اضعیٰ پیداکیا ہوان سب سے امثرت اور الطف ہے۔ اس کو انتھٰی کہتے ہی تطبیقہ اغفی سے ذات کا انجذاب بحرو ا ورتنز و کی قیدسے بھی معرّا اُ ورمنزہ اُ اُورمبرّا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیاطا تقت رُوح علوی کے ہمراہ ہرا کیب فروانسانی میں بطور ا ماشت رکھتے ہیں لیکن بسیب کفرونٹرک کی ظلمات اورصفات بشنری کی تاریکی کے ظاہر منیں ہوئے۔ نزکیۂ نفس اُ ورتصفیہ قلب اَ ورتجلیہ رُوح کے بعد ظاہر سوجاتے ہیں اكثر يريهي يوسكتا بي كر تحلية روح ك بعد يك لخت فالفن يوجا يس بصرت مجدّد صاحب فرماتے ہیں کدانشان ونل لطائف سے مرکب ہے۔ ان میں سے بالخ بطيف عالم امريس سع بي أوريانج عالم خاق سے ميسے كه نود التر تعالي این کلام قدم میں فرما تا ہے۔ اکا کھُ الْخُلُقُ وَالْاَ هُوهُ ٨/الاعراف: ٥٨) ترجمہ (أورش لو اُسی کے لیے خاص ہے سیداکرنا اُور حکم دینا) اُور عالم امرکو ہیرُوت کینتے ہیں جیسے کہ علم أرواح ورُّوحانيت ملاَئكه ہے ۔ان كاوبۇ و ظاہر چیم سے نظر منیں آیا ۔ بلكه بدامراللی بے واسط بیدا ہوئے ہیں۔ اس سبب سے ان کو عالم امر کہتے ہیں۔ اور بانچ عالم خلق سے ہیں - ان کو مُلک بھی کہتے ہیں بعنی رہیزیں جوظا ہرستیم سے محسوس اور نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ عرش سے فرش تک بعنی اربعہ عناصراً ورنفس ناطقة کو عالم خلق کہتے ہیں۔اَور قلب ورُوح ، بسرّ دخنی اَور اخفیٰ بیرعالم امرسے ہیں۔اَور اصل اِن جوہروں كالامكانيت سيعتن ركفتا ہے۔ التر تعالیٰ نے اپنی قدرت سے كئی ایک جگر سبم انسان میں امانت رکھ دیاہے۔ اور اصل ہرا یک بطیفے کی عالم امرسے ہے۔ بیٹا پنچہ اصل نفس اصل قلب سے ہے۔ اصل باد اصل رُوح سے ، اصل آب اصل مرسے اصل ناراصل خفی سے اوراصل خاک اصل اخفیٰ سے سے بیکن اِنسان بسیب علا قہ دُنیاوی کے اپنی اصل سے غافل ہو گئے ہیں۔اگر ڈراجا ہے تو کسی مُرشد کامل کی توتھ سے آگاہ کر دے۔

romme*undsidhidh an*g

یمان تک کدو و پہنچ جائیں اصل تک ، پھر اُور پھراُور پھروُہ ذاتِ بحت (مجرّد) جو صفات و شانوں (کے تصوّر سے نمالی ہو) تک پہنچ جائے بیس فنا تے اتم (مکمل فنار کا مقام) اُور بقارِ اکمل (بینی کم ترین بقار کا مقام) میں آرا ہے۔ اکمل (بینی کم ترین بقار کا مقام) میں آرا ہے۔

اورانهی کومتام عشره کہتے ہیں۔ اور جوعالم خلق کے تزکیبر کرنے والے ہیں۔ ان کا طے كرناان كي نزديك واجب بيداً درج نوگول كوجذب وعشق حاصل مو وه و عالم امر كا تز کیرکرتے ہیں۔ ان کوان کی محیر رواہ نہیں۔ بیہ مقام ان کونو دہی حاصل ہوجاتے ہیں۔ جسے کہ جا رہے ولانا و مرشد ناکے طریقہیں ہے۔ آپ جذب کوہی مقدم سمجھتے ہیں۔ أورغوت صداني، إمم رتبائي صرت مجدّد الف ناني رخمة الله عليه فرمات بي لطيفة فلب كانور درد براس كى ولايت حفرت أدم عليه السلام كے زير قدم سے حس كويد نوُرهال مووُه إسى ذريعه سے ندُا تعالیٰ کا پہنچ جا ناہے۔ ایشخص کو آدمی المشرب كيتي بس اس بطيف كى جلد ما تين مهلوس زيرات ان سے . دُوسرالطيف رُوح ب اس کی جگہ دائیں بہلومیں نیشان کے یٹھے ہے۔ اس کا نورسرخ سے ۔اوراس کی ولائت صرت الرامهم عليه السّلام كوزير قدم بي جس كوبير حاصل مواس نے ولائت كادُّ وسُرا درجه حاصل كيا ـ البيشخص كو إيرابيبي المشرب كهته بي تبسير لطيفه سرمے۔اس کی جگہ سینے میں بائیں بیشان کے اُور ہے۔اور بر رُوح سے زیادہ لطیف ہے۔ اِس کا نورسفیداوراس کی ولایت صرت موسی علید السلام کے زیر قدم ہے جس كويه صل مواس كوتموسوى المشرب كهت بال يجو تقالطيف ففي بتي اس كى علية ألبي طرف بسنان كافريب أوربيط فيرش وزباده تطيف سياس كانورسياه أوراس كي لابت أبرقدم حضرت عيلى عدالسلام بي سي وينورهال وأس وعيسوي مشرب من من من في عالكما أم في والريكا

renormalitations.

على كما بصرت نواجه بها والدن رحمة الشرعليه فرمات بي كدايك دِن مين أور محمد بدروين لکڑی کا طنے کے واسطے حنگل کی طرف گئے اُور سم آلیس میں توجید کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہاکہ توحید میں اِنسان میرایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر کسبی کو کھے کہ مرجا تو وُہ مرجانا ہے سکین اُس نے ندمانا ۔ اُور میں نے بیات مندسے فکالی تھی کہ میری الت میں تغیر آگیا میں نے اُس کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ مرجا۔ وُرہ اُسی و قت مرگیا۔ اَوَادُوہ موسم گرما تفا میرادل گھبارا ۔ قرب ایک سایہ تفاو ہاں جابیٹھا۔ تفوری دیر بعدمیرے ول من خيال آياند كو محدرا بد زنده بوجار بعرؤه زنده موكيا به ماحراحضرت اممر كلال رحمة الشرعليدى خدمت مين عرض كياتوآئي في فرما ياكداسى وقت كهنا تقاكد زنده موجا وُهُ زَنده مِوجِاتًا - الغرض أوليا - الترسيجب السي باتين ظهُور مِينَ أَنتِس تُواْس وقت عيسوى المشرب بوت مبرك بحان الندا إس زمانديس مدعى توبهت بيس ميكن اكرامتحان لیاجاتے توبیار کھی شفانہیں یاتے ۔ پانچوال بطیفہ انتفیٰ ہے۔ بربہت ہی بطیف أور حضرتِ خلاق سے اقرب ہے۔ اس کا او دسنرہے۔ اس کی حکد سینے کے ورسیان ہے۔ اس کی ولائت زیر قدم حضرت رسالت بنا وصلی الشرعلید وستم ہے بحس کو برور حال بهورائس كومي المشرب كهنته بس راورجس كوبيرحاصل بتواگويا اس كو دلاتت نيحكانه جال ہوگئی۔اس کے حاصل ہونے کے بعد نماز ہیں نہایت ہی لذّت بیدا ہوتی ہے۔ اُور مصرت مجدّد دحمد الله عليه فرما تے ہیں کہ تہجّہ کی نماز اندھیرے میں بڑھنی بہت مفید ہے۔ اس سے اخفی ہدت جلدی حاصل ہوتا ہے۔ إن لطائف عشرہ كا ملے كرناسوات مجیتِ شیخ اُورمرافتہ کے نامکن ہے۔ مرافتہ کی ترکیب وترمتی اُو کر بیان ہو حکی ہے۔ اكر شوق ومجتب يشخ ول برغالب بوجائے تولطائف خود بخود طے بوجائے بن ليجن كے زويك اگر جار كھرائ تك ذكر كرنے كے وفت خطرہ ول ميں مذات تويد لطائف نو دنجود طے ہوجاتے ہیں۔ اَور بعض کے نزدیک اگرانوارمثل ستاروں کے نظراً نے

www.m.wkaabab.org

لگیں توسمجھنا جا جئے کہ بانچ لطیفے خلق اُ در بانچ امر کے ہوء ش بر ہیں سب حاصل ہوگئے۔ (لطائف کا بیان ختم ہوا)

بھان کے بعدسالک کا میمال ہوتا ہے کہ جہاں اس کی نظر مڑے۔ اس کوحق ہی نظراً ما بير أوردَهُو مَعَكُو أَنْ مَاكُتْ مُ ورَجمه أوروه مما رحسا عقر بهال بھی تم ہو) کے معنی ظاہر ہوجائے ہیں۔اس وقت کھی توسکوت بیند کر تاہے اُور کھی ذِكرزباني تعنى تهليل ونشبيع بين عنول موجانا ہے۔ أوركهمي ذوق وستوق أوركررياي السامحوسوناب كرسوات من كے محصر تهيں ديكھتا ريد مرتبر ولائت صغرى ہے اس کے حال موسے کا برنشان ہے کہ سالک اس وقت لوگوں سے وحشت کرتاہے۔ اُ ور مروقت ذِكراً در مقام حيرت ميں رستا ہے. اس كے بعد ولائيتِ كبرى كى سَبِرُرياً ہے بعنی سالک کے ہردگ ورایشریس فرکر حاری ہوجا تاہے س کوسلطان الاذکار كهتيب إس مقامين مين طرح كامرا فتبركرنا يراتب افربتت كالصي كرايت شريب سي حديث أقرك إكيه من حبل الوريد والرجم اورم اسس سے سٹررگ سے بھی زیادہ قربیب ہیں) اِس مرا فنہ ہیں بیٹصتور کرنا بڑتا ہے کاٹس ذات پاک سے فیض ارہ ہے۔ اور وہ میری رگ گرون سے زیادہ نز دیک ہے۔ أوراس كافيض لطا تُقنِ خمسه مي آمات، أور مند بدأ ورحضور اور لعفن أوقات جذبرتمام بدن میں بولنے لگتاہے۔ اور بعض او قات نسبت فلی سے رکی بیدا ہونی ہے تواس وفت زبانی ذِکرفائدہ بخش ہوتا ہے اس کے بعد سالک کے دلىس آيت مشرلف يُحِيُّهُ مُو دَيْحِ بَدُونَه والسُّلِعالي محبّنت كرمّا إن سے أوروه مجتت كرتے ميں الله تعالى سے ) كے مطابق مرحبت جوش مارتى ہے كدؤه مجھے دوست ركهنا ہے أور میں اس كو دوست ركھتا ہوں ۔اِس مقام میں سالک كو مقام عشر وجس رسلوک کی بناہے حال ہوتے ہیں۔ اوّل توبہ توبہ کا بیرحال ہوتا ہے کہ ول میں حصیت

www.makiahah.org

، کاخطرہ ہی نہیں گزر تا ،کرنے کا تو کہا ذِکر۔ وقع بضا بعنی ہو کچھ خُدا کرے اُس میر داختی وَنا ہے اگرجہ اُس کی مرضی کے برخلاف ہو۔ ہمارے مرشدنا و مولینا ایک روز فرمانے لگے کہ تسبیم کی نشانی بہے کہ اگر کوئی اُس کو بُرا کھے بااُس کی بُری صِفت کرنے یا اچھی تو اُس کو کیسا معلوم ہو نِقل ہے کہ صرت نسیخ شہا اُ الدین مشہرور دی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مربرتسلیم کے مقام میں مقار اس کی صفت کسی مختاب کے سامنے کی آپ سے فرمایا اِس مجہول خنز رہر کی کیاصفت کرتے ہو۔ اور اس کے سوانچھ اور بھی کہا مگراس ننخص كا نرجيرة تتغير بتوان كجيرهال مدلاراس كے بعدات سے اللے سے لگایا أور فرمایا که مُبارک موجمیس میم نے تهارا اِمتحان لیا تھا۔ سطوم تو کل بعنی خُدا تعالیٰ بربھوسہ كرّنام روزى كے واسطے اسبان بوئے كے سبب أواس نهيں ہوتا۔ أورتقين كرتاب كەرەزى رسان موبودىپ يىتارىم زىرىغىنى دنيا ومافىماسىمىتە ھولنىيا بىرىنىجى فناعت. تشتم غرات يفتم الازمت ذكر يبشنم تويتر بنهم صبراوردهم مراقنهر الغرض صبروسكر یقین وطمانیت اورکشف قبوراً ورکشف ارواح اِس تقام میں حاصل ہوجائے ہیں اُور تبول كليفات شرعبين دليل كامحتاج نهروناأ ورثواب وعذاب ميس بقين كاقوى بونا بیسب دِل بِکُلُ جانا ہے۔ اُور وِل توسید شِنْهُودی میں نرم ہوکر اِس طرح میصلتا ہے جیسے برت آفاب كے سامنے ع

بوشق می سے دل جلے جیسے کہا ب یعنی مہتی نبیت کرتے ہیں عزیز ماسوا می کے بنیس رکھتے تنیب ز

کشف المجوب میں لکھا ہے کہ خدا کے دوستوں کاول ہرگز نہیں عشرنا عمر عجر

جان طلب ہی میں رہتی ہے۔ سیج کہامولانانے ہے۔

شُرِيْتُ الْحُبُّ كَأْساً بَعَثْ مَا كُالِّ كَأْسِ فَ مَا نُوفِدُ الشَّرَاكِ وَكَا دُوَيْتُ فُ

rommental taleals one

مرکز بھی ہمادا دل ہے تا ب ندمظہرا گشتہ بھی بتوا تو بھی مہسباب ندمظہرا ہرز الے رُوتے جاناں را نقابے ویگر است برجاب راکه طے کردی حجابے دیگر است بيان كشف قبور كي مهال صرورت مذهني مكر مقور اسابيان كشف كاكر شامول حضرت نواجرعبيدالله احرار رحمة الله عليه فرماتي بهل كه كشف فبوراس كو كمنة بهل كه جب آ دمی کسی بزرگ کی قبر ریجائے تو ایک با راتھ پشریف اُ ورتین بارسُورہ اخلاص أورمعو ذنين بره وكرأس كي رُوح كو بخف أورمغرب كي طرف بيني كرك أس كفينه کے مقابل دو زانو بامر تع موکر میشی جائے۔ أوراینے ول کو تمام خیالات سے نمالی کر کے اُس بزرگ کی طرف متوتیر ہو ۔ تاکہ صاحب فرکی نسبت ظاہر موجائے۔ اوراس کی صوت مثاليه كوبصيرت كي حتيم سے ويكھنے لكے - بهان تك كداس سے بائيس كرنے لكے فيرط كي ويحضنه والسي كاول صفام و أكرم صفائه مو كاتواس مي إخلاف ہے كيونكر شيطان بھي اپنی شکل کو مختلف شکلوں میں منتل کر سکتا ہے ۔اُور قریبے تنتیکہ کو بھی صور توں کے بنانے میں بهت ، فعل سے راس و اسطے بمارے خواجگان قشیندرر من الله علیهم المبعین اس كشف كومعته بنيين منجصته رقوه يه كهته بين كهجب نك إنسان كوكمال لطافت طال نہ ہو وُہ کیا جانے کا کہ بیٹورٹ شیطان ہے یا فوٹٹ شیخیالہ کا اثر ، تو اِس سبب سے صوکا كهاجات كاربل جب دِل كوتصِفيّه أورتز كبيّه حاصل مو- اُور دل كي حِنفت كا آبنينه زنگ كينه سے ياك وصاف ہوگيا ہو تو اِس حالت كومعتبر سمجھتے ہيں ۔ اِسي طرح جو الومیان کیایی بنجی ایم اسی قت اس کی باطبی نسبت ظاہر موجاتی ہے۔ اور اس كاحال معلوم كريستے ہيں بيصرت مجدّد صاحب رحمة الشرعلية خو د بزرگوں كي فبرو ں برتشریف کے جاتے تھے اُور ان سے اِستعانت حاتز رکھتے تھے۔ بلکہ خو دہمی اِس كشف كوكرتنے أورجائز فرماتے محقے رغرض كدولائت كبرى ميں سالك كي عجبيب

حالت بونی ہے جسد بُخِل ، حِقد ، حُربِ جا ہ اُورِعُب کانشان ہی ہنیں رہنا۔ اس کے بعد ولاتت ملائكم ميش آتى م \_ أوركمال لطافت أورنز أكت باطن ميس حاصل وكر طلباعلی سے مناسبت بیا بوجاتی ہے۔ اور فرشتے نظرا سے لگتے ہیں اوراسراب محفى ظاہر بوساتے ہیں۔ آور دِل كوحفور وعرُوج أور نزول حاصل ہوتا ہے۔ بلكہ اِس مقام من خاك كوجهولا كرتنيول عناصري سے كام رئياتے ۔ أوركهمي تمام بدن بور کے سبب شل آئینہ کے ہوجا تاہے۔ اُس وقت عرُوج دِل کا بیجال ہوتا ہے کہ بسبب لطافت رُوح كے كوباعرش برہى دم تاہے۔ اس كى ترقى كے واسطے كثرت وكرا ورتهليل أور نوافل ضروري حاست متنوى نفس عاجز رُو جبوف في ننعور جس مطری مواس اثر کا مجھ ظهور ليك تن سے جال كونسبت سے بسر إس سبب سے سے و ما جرسند م تن يه كتا ب من جاؤل عرض بي جان كهتى ب رمول كيول فرش مي معنی جاں ہے ماک جاہے ماک کو تن نجس ہے نجس جاہے خاک کو أوربسبب لطافت رُومانی کے بدل مثل آبتینہ کے موجاتا ہے۔ اوراس میں عجب بطافتين سداموقي بين وإن البنذا بتداحات مين حوسلطان الأذ كاربين في ہو جاتی ہے و ہ أورب أوربياً ورباً ورباً ورباً ورباً وربا فرق مثل بوست أورمغركي محصل عامية ولائت عليا تمام الوتى أوراس ولائت كع بعدسير كمالات بوت عيش آت ي اُوردوام تحلی ذاتی بے بردہ اسمار وصفات کے اور صنور بے جست حاصل موتا ہے۔ اور اِس مقام میں ایک نقطہ طے کرنا تمام مقاماتِ ولا تین سے بہتر ہے اس مقام میں دِل طمان اُوراس کو یقنین حاصل ہوجا ناہے۔ اُور تبیش و بے تا بی أور توجيد وعورى و آه و نالرسب زائل بوجائے ہيں . أورطبيعت نهايت ہى مطبئن أوربطیت ہوجاتی ہے۔ اس کی ترقی کے واسطے تلا وت قرآن مجیداً ور

نمازِحضُوراً ور درازی قنوّت اوراس کے سوا اور دُعائیں فائدہ خنن ہیں۔اگر حب فطِ كلام الله بموتود ويانتين بإره سے كم مذير هے راكر ناظرہ خوان موتوسورة اخلاص أور يُورُّو يسين بهت بير هے - اس كے بعد كمالاتِ اولوالعرم بيش آتے ہيں - اورانهي كامرا، کرتے ہیں ۔اور حقیقت کعبہ رہانی بیش آتی ہے ۔اس مقام ہیں مرافنہ حقیقت کعبہ مرادطهورسرآوقات عظمت وكمرياتي والتيراللي سي ب يعنى سالك كے دل مايك بھیدوارد بوتا ہے اور فنا و بفاکے حاصل ہونے کے سبب اس و فت سالک تمام موجودات کواپنی طرف متو ترسم جھتا ہے۔ کوئی ایسی میز ننبیں ہواس کی فرماں بردار أوز ثابع مذبهو يجيساكم تذكرة الاوليا بأميس حضرت خواجر الثوالحسن خرقا بي رحمة التُدعليه کے ذِکر ہیں آیا ہے۔ آئیے فرماتے ہیں بیض اُوقات مشرق دمغرب میں کوئی ایسی جیز نبیں جوہم سے باتیں مذکر فی ہو۔ ہمان مک کہ ہوائیں بھی کہتی ہیں کدا ہے الوالحس کچھ ضرورت ہے تاکہم تم میسونا ہو کر گریں ۔ اور فرمائے ہیں ۔ کہ اگر مشرق ما مغرب میں کوئی شخص ہمار سر یا اس کے یا دّل میں کا نٹالگا ہویا بھو کا ہوتو مجھ کو اللہ کر مم اس سے آگاہ کردیتاہے ع

یادِی گرمُونسِ جائنت بود بهرد و عالم زیرِ فرمانت بود اس کے بعد مرافیہ حقیقت قرآن کر ہے ہیں۔ اس دفت اسرادِحرد ب مقطعات اُور آیاتِ متشاہمات ظاہر ہوتے ہیں اور باطن کھل جاناہے اُورد قتِ وَرد قتِ قرآت قادی کی زبان شجرہ مُوسوی کا حکم بیداکری ہے۔ اور قرآن مجید برطیخ کے داسطے ہم مرتن زبان بن جاناہے۔ اور لورقرآن نازل ہو لئے لگناہے۔ اور اس کے داسطے ہم مرتن زبان بن جاناہے۔ اور لورقرآن نازل ہولئے لگناہے۔ اور اس کے دورحقیقتِ صلوہ ہے۔ کہ اس کے بعد حقیقتِ صلوہ تھے۔ کو معلوم ہوتی ہے بجب سالک اِس حقیقت سے حقیقتِ کو بداس کا دور سرامجر و معلوم ہوتی ہے بجب سالک اِس حقیقت سے کو میں دافول ہوجاناہے۔ کامیاب ہوتا ہے۔ رقونان میں دارِ فانی سے بیل کردا دالآخرت میں دافول ہوجاناہے۔ کامیاب ہوتا ہے۔ رقونان میں دار فانی سے بیل کردا دالآخرت میں دافول ہوجاناہے۔

اکصّلولة مِعْوَاجُ المُنْ مِنِیْنَ - بعنی نمازمومن کی مِعراج ہے۔ آور اَدِخْنِیْ کابِلَالُ قُتَلَا اُعْنِیْ آے بلال محصے راحت بہنچاؤ۔ میری فرالصّلوقِ ۔ اِسی نمازی طرف اِشارہ ہے۔

### مننوي

دیکھ توان کی خب ازائے ذِی سِیر حق سے واصل غیرسے ہیں بیخبر جب کریں ترکبیراُولیٰ وُ ہ مت م جب کریں ترکبیراُولیٰ وُ ہ مت م جب بڑھیں قرآن کو باصد قِ دِل فُر د حدت سے دہیں جاتے ہیں بِل دیکھ کر انواد اس کے آسے ذِی سِیر سوخمۃ ہوتے ہیں ماشق سربسر یعنی ہتی نیست کرتے ہیں عب نید جس کی سبتی نیست ہو بین مُدا اس کو کہتے ہیں ملا مک مرحب

خوب ہیکی نا خدُا کو اُسے بیشر ماسواحق کے گیا سب سے گذر

المختصر فوق مرتبر حقیقت صلوق مقام عبور بیت ہے۔ بہاں کسی کی مجال منیں سے کہ عابدا ورمعبور دیں فرق کرے۔ اِس دا ہ و دور وراز میں کو تاہی نظراتی ہے۔ اِس کام اقدر کو اسطے کس فقد گنجائش ہے۔ اِس طبہ جو ذات کے عبوب حرف ہیں اس کام اقدر کرتے ہیں۔ اور امر فیف کیا گئے تنگ اسی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔ بعینی قدم آگے نزر کھ اُسے می اسلام اللہ طلبہ وسکتا ہے۔ بیٹر اور اسلی اللہ طلبہ وسکتا ہے۔ بیٹر اور منی کہ وہائی شہود و شاہد ہو میک کہ اس کو سے بیٹر اور در اس منالید ہیں آیا تو اس کو سیر نظر کہا۔ ور مذاس میں نظر کہاں اور قدم کہاں ۔ بلکہ قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہال البشہ ور مذاس میں نظر کہاں اور قدم کہاں۔ بلکہ قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہال البشہ

اِس جُدعبادتِ صلواتيدس مرايتِ نظرونصر كوتر في موتى جاتى ہے۔ پيراس كے بعدمعامله ورا رالودارغ ورارالورامي رسيرحقائق إللى أب تمام بوا رابسيرهاتق انبیاعلیهمانشلام کریں گے بگراس میں بیجاننا ضروری ہے کہ سیر تفائق اللیہ ہیں فضل اللي در كارب - أورسِير حقائق انبيا عليهم الشلام مين مجتت ستيدالا برار على الشّعليدوسم وركارب حِس طرح الشّركريم ابني ذات كو دوست ركعمّا ہے اسى طرح اپنے افغال وصفات كوبھى دوست دكھتا ہے۔ اوّل سالك كى سير كمالاتٍ صفائی و عقیقت ابراہیمی ہے۔ بیمقام عجیب بابرکت ہے۔ اس میں تمام انبیار حضرت ابراسم عليدالسلام كف نابع بين .إسى واسط محرم صطف صلى الشرعليد وسلم ما مورسوت كه التَّبِعُ مِلَّةَ إِبْدًا هِيْمَ حِنْيُفًا (١٨/ العل : ١٢٣) (ترحمه - بيروى كروملت إراسمُم كي) أوراسى سبب سے آپ اپنی نماز میں أور مرکات میں حضرت ابراہیم سے تشابه فرانه بي - الله هُوَصَلِ عَلى هُحَمَّدِ وَعَلى اللهُ عَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَكَا إِبْوَاهِيْمَ وَعَلَىٰ الل إِنْوَاهِيْمَ إِنَّاكَ حَمِيْلٌ فِجَيْلٌ - إِسْ مَقَام مِن شِروب كت ماصل ہوتی ہے۔ اور اس کی ترقی کے واسطے در ووسٹر نفی پر طفنا صروری ہے اوراس میں خاص محبت حق تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیر عقیقت موسوی ظامر ہوتی ہے بعبیباکہ محت اپنے مجبُوب کے ساتھ محبّت کرتا ہو اُمعلوم ہوتاہے أورما وتو وظهور محبت ذاتي كميلهمي شان إستغبارهي ظاهر جوجاتي ہے۔ أوربيس بب تفاكه بعض و قعدر بصرت مُوسَى عليه السَّلام ن ب باكانه كلام كي ب - كما قال الله سُبْحَانَهُ حِكَايَةً عَنْ تَوْلِهِ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْ نَتْكَ رَاسٍ مَقَامُ مِن ورُوو شرِلف ٱللَّهُ عَرَبِ عَلَى عَكَمَّدٍ قَ الْهِ وَاصْحَادِهِ وَعَلَى جَرِيْهِ عَلَى كَرِبْدَاءِ وَالْمُوسَلِيْنَ خصُّوصًا عَلَىٰ كَلِيمُوكَ مُوْسَى يَرْتَى تَجْشَ ہے۔ أور إس مقام بين ابك فتيم كاشوروشوق بيدا بوما ہے كيمي سالك جوش ميں أكريهي بول الحقائب كراك

ربِ مجم كونظراً رئب أدين أنظم إليك راسى طرف اشاروسے وأوراس كے بجي فيت محتدي ب ربيمقام مجت ومحبونت والتير حضرت رسول الترصلي الترعليه وتم كاسب اِس مقامین فنا دبقا خاص طهوُ رکرتی ہے۔ اور رسول الندصلي المند عليه وسمّ سے ايسا اِتحادُّ شوق سپالىمۇنا ہے كدكو يا دونوں ايك حيتمرسے يا في في رہے ہيں يم آغوش وہم كنار ہیں۔ رو وہ مقام ہے جس میں صفرت إما رتبانی رحمة الكة عليه نے فرما باكميں ضائے عرو جل کواس واسطے جابتا بول کدو محترصلی الشرعلیدوستم کارت ہے۔اس مقام میں درُ ودسترنین کی کثرت جاہتے اس کے بعد سالک حقیقت احدی میں واصل موہا ہے۔ اِس مقام کی کیفیت دید بی کفتنی نہیں اِس تقام ہی تھی در و دیڑھنا مُفید ہے۔ واصنع موكد محر واحرر وونون نام كلام الترس آب كے ليتے آئے ہيں سوان ونول کی ولائٹ علیمی وعلیمی سے اگر اس کی تشریح دیجینی ہو تو مکتوبات میں واضح طور سے وجھیں ۔اس کے بعد حب صرفہ سے لینی جس قدر ریرم تنبر ذاتِ مطلق لا تعبی سے متصل ہے اسی قدر بے زنگی وعلق اس کے لئے لازم ہے کیونکہ جو جیزاقل ذات مطلق سے خت طهور رحلوه كرموني و وحب سى ہے جو منشار ومبد بنبلق و مخلوفات ہے۔ كُنْتُ كُنْزاً مُحْنِفَيّاً فَأَخْبَبْتُ أَتْ مِن الْمُحْفَى فَرَامَة تَعَالِينِ مِين فَيْحِا لِأَكْم بہچاناجادّ سویں نے مخلوق اس کتے ٱعْرَىٰ فَخُلَقْتُ الْخُلُنَّ كِأَعْرَفَ -يىداكى كەس بىجانا جاۋں -

اِس مِّدَعا کے نَبُوت کے لِیَے نَص قاطع ہے۔ وَهٰ ذَاهُوَ الْحُوَيُّقَةُ الْحُسَدِيِّةِ الْحُسَدِيِّةِ اَورِينِي ہے وُہ حِقِيقتِ مُحِرَيَّ وَحَقِيق کے عِنْدَ التَّحْقِيْقِ وَمَا بَيَّنَا اَوَّلًا هُ سُوَ ظِلْلُهَا عَلَى هٰ ذَا الْقِقِياسِ ۔ ظِلْلُهَا عَلَى هٰ ذَا الْقِقِياسِ ۔

كابرتوب-

آور صریت قدسی ۔ کوئرائ کرنے کا چیسے انکٹاؤ ا

كُوْلَاكَ لَمَاخَلَقُتُ الْاَفَلُاكَ كَ

جَنُوْلَاكَ لَمَا اَظُهَرْتُ دَبُوْ بِيَّتِي مُـ

ظاہر دَكُرْتًا ـ

اگرآپ نەپوت توپى افلاك بېدا نەكر تا أوراگرآپ نەپوت توپى اپنى رۇبتت

ایک دمزاس ماجراسے ہے۔ کافھ کو کا کنگٹ کٹن اُنقاصدین یکن سے مقا سیدالا قلین دالآخرین سے خصوص ہے۔ یہاں حقائق ابنیار سے سی کی حقیقت کا پتد نہیں لگٹا۔ اس کے بعد مرتبر لا تعیق حضرت علی الاطلاق ہے جہاں قدم اُور وہم کا گزر نہیں۔ الحجر للنّہ اقدالاً والحر اللّم الدوہم کا گزر نہیں۔ الحجر للنّہ اقدالاً والحر اللّٰ والحر الله الدوہ کے اللہ میں میں ال

بے شک آپ کاطر لفتہ سب طرافقوں سے افر آپ واسبت واوفق والم واصدق ا اقال واجل دار فع واکمل ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کے نام رپر۔

حضرت إماً رتباني مجنُّوبُ شِجاتي مجرّد الف ناتي رحمة السُّر عليه فرمات بين السير

تصرف اما رہای جبوب مجانی مجد دالف مانی دیمہ اندر علیہ قرما تے ہیں ہے۔ شکر این تعمتِ عظمی مکدام زبان مجا استعمتِ عظمی کانسکرکیں زبان سے داکوں

الدوكيرضرت من سبحانه عنالي ما فقرار المستق مسبحانه وتعالى منة بم فعت راركو بعداز تصبح عقيده بمؤجب آدام الم سنّت الم سنّت وجاعت شكوالله تعاسك

جماعت شکرانگه نعالی سعبہ و سعبہ و کے بوجب عقائد درست کرنے بسلوک طرفتہ علیہ نقشیند ریشر فضلخت کے بعدط لقہ عالیہ نقشیند یہ ہر گامز افر مایا

بسلوک طریقه علیه نقشبند رئیشرف سلخت کے معدط بقیہ عالیہ نقش بندیہ برگام زافر مایا۔ وازمر مایان ومنتسبان ایس خالوا د ق اوراس خاندان عالی سے نسبت رکھنے الا

بزرگ گر دانیده نر دفتر کی گام دریں اُدراس کے مُریدوں ہیں سے کردیا فقیر کے طریقی زدن برابر ہزار گام طریق دیگر نزدیک اِس طریقی برایک قرم جیانا دُوہر

است راہے کہ مجالاتِ نبوت بطریق طریقوں پر ہزار قدم جانے کے برا برہے۔ بتعیت ووراشت کشادہ می شود مخصوص وہ کمالاتِ نبوت ہو میروی کرنے یا دراثت

#### باین طراق است ر

نهایت دگیران نانهایت کمالات دلایت است د از ان جا د اسب بمالات نبتوت نکشاده اند از یس جا است که این نقیر در کتب و رسانل خود نوشته که طریق این بزرگواران طریق اصحاب کرام است علیم الرضوان -چنانچ صحابه کرام بطریق و راشت از کمالات چنانچ صحابه کرام بطریق و راشت از کمالات بنوت حظّ و افر گرفته اند -

منتهیان این طراق نیز از ان کالات بطراقی تبعیت نضیب کامل می مایند

و مبتدیان ومتوسطان که طنزم این طب مین اند و مجتب کاملی خته یا ق این طریق وارند - نیز ارمتیب وارند اکشکر نُومت مکن است بشار ت است و ورافتا دگان را به

کے سبب حاصل ہو سکتے ہیں۔ وُہ ص<sup>ن</sup> اِس طریقیہ سے خصوص ہیں۔

وُوسروں کی انتہا صرف یہ ہے کہ وُہ کمالاتِ دلایت کی اِنتہا کو پالیں ۔ ان کے ہاں کمالاتِ ولایت سے کمالاتِ نبوّت کی طرف لا ہنیں کھوئی گئی بیمیں سے یہ بات تابت ہے جو فقرنے اپنے کتب ورسائل میں کھی ہے کہ ان بزرگوں کا طرافقہ بعینہ وُہی طریقہ ہے جو صحابۂ کوام علیم الرضو ان کا ہے جیائے صحابۂ کوام نے بطریق وراثت، کما لاتِ نبوّت تے بہت زیادہ حصتہ ما پاہے۔

اِس طریقی برچلنے والے منتهی اطاعت کے سبب کما لاتِ نبقت سے لوُرا کو داحِصّہ یا تنے ہیں -

اِس طرابقیر کے مبتدی اُور متوسط بھی اِس داہ کے منتہاں سے کامل محبت رکھنے کے سبب اُمیدر کھتے ہیں کہ اُلْمَدُوعُ مَعُ مُنْ اَحبَّ (آدمی اُسی کے ساتھ ہے جس سے مجتب رکھنامو) وُور رہنے والوں کے لئے بشادت ہے۔ نظسم

نفت بند به عجب قافله سالادانند کربرنداز رو بنها ال مجرم قافله دا ا از ول سالک ده جاذبهٔ صبحت شال می برد وسوسه خلوت و کرملد دا قاصر کے گرکندایس طاقفه داطع فی قصور کاش دائله که برادم بزبال ایس گله دا جمه شیران جهال سنهٔ ایس بسله انه دو براز جبار عبال مگشاد این بسله دا

23

## فصل اتصور في كيبيان بي

بعض ابناتے زمان تصور بینے کو نیرک کہتے ہیں حالانکہ اس بیٹرک کی تعرف دق نہیں آتی تصور بیٹنے ہرگز میرکز شرک بنیں ہے۔اس کے شرک زمونے کی ایک بڑی دلیل میں کا فی ہے کہ بزرگان دین میں اکا برعن اکا براس کی تعلیم علی آتی ہے۔ آور مشارئخ علبهمالوحمترن اس کوایک وسیلتر باریت ورمنها تی سمجھا نیے ۔ اُور ہالیقیں! کمٹر طالبان من كوالس طراق سے فیض بہنجاہے یس اگر بینٹرک باحرام ہوتا بمعاذ اللہ منەتواس برغمل كرىئے سے إنسان كمراه بوجا نا ندكه مراتب سلوك كے كرنا جلاحا نا۔ يس اس كويشرك ياحرام كمناكوناه فهي ب رطالب صادق جب اين شيخ كاتصوّر كرتاب تووه اس كومعبو دنهيس مجهنا بذشيخ كا ذِكر كرتاب يناس كانام ليتاب ينه يتمجقاب كشيخ ميرے حالات كو ديكھ رہاہے - ملكدؤه فداكا ذكركر تاہے -صرف اینے ذہن کے مراگندہ خیالات کو ایک طرف باندھ لیتا ہے اور مرشد کو اپنے اور ما دی کے درمیان ایک رابطہ اور واسطیم حضا ہے۔ جیسے کہ کعبہ عابداً ورمعبود کے درمیان ایک رابطہ ہے اسی طرح مرشد درمیان ہادی اُور مدایت یا بندہ کے رابطرب يغمت بدايت بافيض كومنى وقى سے فقط الله حل شانه كى طرف ملتی ہے کسی و وسرے کونٹیمت خشی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرشد کی ذات باككو وسيلة لغمت تخبثي وواسطة براتت وآلة رمنهاتي بناياب حوكمجم التد تعالى ديناجا متماس مرشد كم لا تقرس ولوا مآب راسي واسط مرطالب حق مرلازا ہے کہ مرشد کو خدا کے فیصل کا ہا کھ تصور کر کے بااور بیٹھ کر نغمت فنصل حاصل كرے حب دیدہ تصوّر سے جمرہ مُرشد صاف صاف نظر آئے توخیال کرے گمرشد كى طرف سے فيض أور نجمت مجھے بل رہے ہیں ۔ تو إنشار الله تعالیٰ ایساشخص ضرور فیضیاب ہوگا ۔ مُرشد کو وسیلۂ ہدایت اور آلئ فیضِ اللی حاننا ہرگر خلافِ مشرع نہیں عوام النّاس کے اعتراض وطعن وتشنیع کا کیا خیال ۔ خلت می کو بدر کہ خسرو ثبت بیست می گند آسے آرہے می کم باخلق و عالم کارنیست

حضرت شاه ولى التند دبلوي رحمة التدعليدرسالة القول المجيل بين وطات ب

رمشائخ چشتید نے ، فرمایا سے کدر کون اظم دِلِ كَا لِكَانَا أُودِ كَانْتُفْنَا ہِے.مُرشْد كے سائه مجتت أورتعظيم كي صفت بريأور اس كى صورت كا ملا سظ كرنا يس كتارك سى تعالى كم مظامر كثيره بين سوكوتى عليه غنی ما ذکی نہیں مگر کہ اس کے مقاباظ ہر موكراس كامعيود موكيا ب- أوراسي عبيد كيسبب سيرر وبقيله مبونا أوراستوار على العرش مُازُل بَوَاتِ بِنشرع مِن أور رشول الترصلي الشرطييه وستم من فرمايل كجبتم ميں سے كوئى نماز مراسے تواپنے منرك سامنے مذعقو كے ۔اس واسطے كدالله تعالىٰ اس كے أور قبله كے وسان ہے۔ اُور آ س صرت صلی الله علیہ وسلم فے ایک سیاہ لونڈی سے لو حصا کہ

قَالُوْا وَالرُّكُنُّ الْأَعْظُمُ رَيْطُ الْقَلْبِ بِالشَّيْحِ عَلَى وَصْفِ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ وَمُلاَحِظَةٍ مُوْرَتِهِ قُلْتُ اِنَّ لِلْهِ تَعَالَىٰ مُظَاهِرَ كَيْثِيْرَةً فَمَامِنْ عَابِدٍ غَبِسُّاكَانَ ٱدۡذَٰكِيًّا ۗ لِآ ۗ وَحَـٰثُ ظَهَنَ مِحَنَّا أَيُّهِ صَارَمَعُبُو ۗ دُّا لَّهُ في مَوْتَبَتِهِ وَلِهَا السِّرِّتَ وَلَ الشَّرْعُ بِالسِّتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْاِسْتَوَاءِ عَلَى الْعَرُشِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُ كُمُّ فَلاَ يَبْصُقُ فِبَلَ وَجُهِم فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - وَسَأَلَ جَارِيَةً سُؤُدَاءَ فَقَالَ أَيْنَ لِللَّهُ فَاشَارَتْ إِلَى السَّمَآءِ فَسَأَ لَهَا مَنْ ٱللَّهَ فَأَشَارَتُ بِأَصْبَعِهَا - تَعْبِغِي اللَّهُ

roman *analotalna h. an*y

الله تعالی کهاں ہے تو اس نے اسان کی طرف اشارہ کیا ۔ پھر صرت نے بوجیا کہ میں کون ہوں۔ اس نے اپنی انگی سے اشارہ کیا ۔ اُس نے اپنی انگی سے اشارہ کیا ۔ مُراد اُس کی رید رفیدانے آپ کو بھیجا ہے ۔ بیس فرمایا کہ یہ امیان دارہے ۔ بیس اُسے سالک تجد رکی تجدیم اللہ کی طرف اُور ایس میں کہ تو تہ ہو مگر اللہ کی طرف اُور ابنادل مذ لگا مگر اُسی سے اگر جیوش کی طرف ور متو تہ ہو کر ۔ اُور اُس کا نُور تصر دکھ جس کو متو تہ ہو کر ۔ اُور اُس کا نُور تصر دکھ جس کو متو تہ ہو کر ۔ اُور اُس کا نُور تصر دکھ جس کو

آئسَلُكَ - فَقَالَ هِي مُؤْمِنَةُ فَكَالَا عَلَيْكَ آنَ لَا تَتَوَجَّهَ إِلاَّ إِلَى اللهِ وَ لاَتَرْبُطَ قَلْبُكَ اللَّهِ وَلَا بِالتَّوَجُّهُ إِلَى الْعُرُشِ وَتَصَوُّرِ النَّوْرِ النَّهُ اللَّهُ الْمُثَالَقُولِ النَّوْرِ النَّالَ الْمُعْرِي الْمُورِ النَّالِ النَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُو

سی تعالی نے عرش برد کھا ہے اور وہ نهایت روش دنگ ہے جاند کے رنگ کی مانند۔ یا قبلہ کی طرف متو تبر ہو کر جبیبا کہ نبی اکرم صلی المتّد علیہ وسلّم نے اس کی طرف اِشارہ کیا ہے تو برامراس حدیث کا گویا مراقبہ ہوگا۔ واللّٰداعلم

أور حضرت مولينا شاه عبدالرهم صاحب والدماجد ومرشر حضرت شاه ولى الله

صاحب ارشا ورحمية "بين فرمات بين -

طراق سوم رابطر ہے ایسے برکے ساتھ ہو مقام مشاہدہ مک پہنچا ہوا ہوا در تحلیات ذاتیہ سے تحقق ہو ۔ اُس کا دیدار ہو جب مدیث نشرایت وہ ایسے لوگ ہیں جب لوگ اُن کو دہمیں اللّٰہ کا ذکر کریں'' ذکر کا فائدہ دیتا ہے اور اُس کی صحبت ہوجہ جبریت ویتا ہے اور اُس کی صحبت ہوجہ جبریت ویتا ہے اور اُس کی صحبت ہوجہ جبریت طرى سوم رابطران است كد بىرى كدىمقام مشاہره دسيره باشرو بىتىليات دائى متقاقى گشتر باشد دىدار وے بىمقىضائے ھۇ لاكن يىن إذا دى ئىردارلاللە فائدة دكر دىدوسجىت دى مروجى ھے دىكىساء الله يە نىرمى ئىردىدى دىدۇسىيى

tarani melanihali ang

صحبت كادتيام جب السعزيزكي صحبت حال ہو اوراس کا اثرایت میں يات جس قدر موسكاس كونكاه ركص اورائر موجود ہوتو اس کے دونوں ارفکے ورمیان تطرکرے راور ایسادالطرکرے کہ سواتے اس عزیز کی ستی کے اورکسی کی مسنى ندرسے أورابنى مبتى سنے كل كراس كي بني سيتفيف موجات أوراكراس مل کھیفتوروا قع موجائے تو پھرائس کی صحبت میں رجوع کرے۔ تاکداس کی وکت سے وُہ امر عال موجاتے۔ اور اسی طرح ایک باد، دوبار، نین بارکرے ۔جب تک وہ كىفىت معلومە ملكەندسوچاتے الساسى كرے أوراكروه فاتب بونواس عزيز كي صورت خيال بي لاكرسب قواتے ظاہري وباطني سے متو تبدیطرف قلب صنوبری کے ہو۔اور جخطره بریشانی کرے اس کی نفی کرے ناككيفيت بيخودي كى حاصل مو - أور

عزیزے دست دمہ واثراک را درخود ببايد يبيذال كرتواندآن وانكردارد واكر حاصر باشد نظرمیان دو ایروت و ک كمارد وجنال الطرنما مُدَكِر بحُرُ وجُودِ آل ع بن بهيج نماندواز ديود نود منسلخ گردد . ولوجود ويحتصف كرد درواكر درال فتورے واقع شود باز چیجت وے رسجوع منامدتنااز مركت او آن معنى مير تو اندازد وهم چنیں مرقاً بعداخریٰ تا آن زمان ككفتت معهوده ملكة وكرددو ورغیبت آل عزبین صورت و سے را خيال گرفته بجميع قرائے ظاہري وباطني متوبير قلب صنوبري كرد دروم خاطرتكير تشويش ومرنفى كندتا كيفيت بنبخودي رُّه نماید و بهیچ طریق از میں اقرب نیست بسيارماشد كرحول مرمدرا قابليتتبآل باشدكه درؤ عقصرف كنددراقل مرتنبرؤ سے دا مرتبہ مشاہدہ رساند۔ اس طریق سے اور کوئی طریقے ہوت نز ویک منیس ہے۔ اکثرابیا ہوتاہے کہ مڑیدیں اگراسی قابليت بوكربراس مين تصرف كرس تونهلي مي دفعه مين مرتبه مشابوة كبينيا وتباب يز حضرت شاه ولى الشر رحمة الشرطلية القول المجيل مين فرمات بين :-

جب مُر شدائس کے پاس نہ ہو غانب ہو تو اُس کی صُورت کو اپنی در فوں انتھوں کے درمیان خیال کر سے بطریق محبت اُور تعظیم کے ۔ تو اُس کی صورت وُہی فائدہ دیتی ہے وَإِذَا غَابَ الشَّيْخُ عَنْهُ يُغَيِّلُ مُوْرَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بِوَصْفِ الْمُحَبَّةِ وَالتَّغْظِيْمِ وَتَفِيْدُ صُوْرَتُهُ مَا تَفِيْدُ مُعْدَنَّهُ مَ

بوائس کی صحبت فائدہ دیتی ہے۔

میں کہنا ہوں کیا گوئی فری فل رہنیال کرسکتا ہے کہ صفرت شاہ ولی الشُداُوران کے والد ما مجر میں گئا کہ میں شاہ کے والد ما حدجن کے ذریعے علم حدیث مبند وستان میں شائع ہوّا نشرک کی تعلیم فرمایا کرتے مقے سے اشاجنا بھھ عن ذیات ۔

الغرص علما تصوفيه كقره حوالله كافوال أور تعامل إسى قول ك مؤتد بس كف شیخ نثرک اَورح ام منیں بلکہ ذرابعہ وصول اِلی الله کا ہے ۔کوئی محذوروممنوع مقدعی إشتغال مركورمين نهيس بإياحانا يس ربط قلب وكسب سعادت وحلي فيض على وصعب المحتت والتغطيم وإزديا دموانست ومجانست كے واسطے شغل مذكور بالتقين جائز ہے يونكم علم کی دوسی بیں ۔ ایک ظاہرس کاطرافیۃ تعلیم تھی بطورظام تعبین ہے۔ دوسراعلم باطن اس کی تعلیم بھی تطور محفی مقررہے ۔اَ در ثانی اوّل سے انفع و اقویٰ وافضل ہے جب بيافضل بوالواس كاحاصل كرنابهي لازم أورضروري تفهرا بيمراس كي تحصيل كالسط ابك مرشركا وسيله وركارس اجوامور باطني سيجوبي وافف أورمقامات فدستركوط كركيا موكيونكدر علم باطني خدا كاسراري س ايك سرع جو الشرتعالي اين وستول کے دلوں میں اس طرح ڈالٹا سے سے کوئی فرشتہ اور بنی آدم آگاہ نہیں ہوتا اِسی اسطے بد سرخطیم اُن دِلوں رہنکشف نہیں ہو ناجی رغفلت بمعاصی اَدر ملاہی کے روسے والے معتبی اسى واسطة صغيقاب مطريقطالب كى إستعداد كميوافق متعان بوت كالدن طريقول يوسل كمن سے طالب کے ول کوصفاتی حاصل ہو۔ پیراس نو بخطیم کے چیکنے کی حبکہ سنے لیکن اطریقوں

www.malaulaalcang

ى تعليم مهى مُرشد كامل بيمو قوت ب إزال حمار فسور شخ ب جو و فع خطات وجمعيت مِمّت وطبيقين كے ليے فرتب وحمول حضرات عرفات عظام واوليات كرام قدس النزائرارم بے - اور اکٹر طریقوں میں اس کی تعلیم علی آئی ہے -"كوامع الأنوار في كشف الأسرار" مين ہے۔

برزخ صورت محورة مرشر باشد برزخ مرشدى صورت مے كدده مرت حق تعالی حل شانهٔ اُ ور مُرمد کیے رمیا فاسطہ وسترشديس ذاكر رابا بدكه وروقت فركر ليحيي ذاكر كوچاہتے كه ذكر كے قت مُرشد کی صورت کو اپنی نظر میں تصور کر سے۔ تاکہ اس كى بركت سے حق تعالى كا قريضيب مو أوراين كو أورتمام كائنات كوالترتعالي

كرآل مرتشدوا سطراست ميان حق تغلط صورت مُرشُدرا در نظرخو دمنصوّره ارد تاازبركت آل بقرب حق تعالى برسد و نو درا وکل کا تنات را درستی حق کم کند کی ذات میں کم کردھے۔

صاحب كتاب وصابالعني رساله قدسيه علامه مامي وافقت اسرار فيدا وافي ولينا. زین الدین خوانی نے صرت سیدالطا تفرجنید بغدادی سے بنار برتبتل ووحدان

نملوت کے فائدہ کی می اکھ ترطین نقل کی ہیں۔ دوام الوضور سمیشہ با وضو ہونا۔ دوام الخلوش سمیشہ تنها تی اختیار کرنا فیوا الصّع بهيشدور وكفنا ووم السكوت الاعن ذكوالله الشرك وكركسوا مهيشه خاموش بنا وواهما لذكرنفي الخواطر خبواكان اوشرا مهيئه وكركرنا أورخطرات كي نفي كرنا الحصيمول بإ برُے۔ دوام ربط القُلافِ بالشِيخ دِل كالبميشه مُرشدسے گا نبطے ركھنا تِركُ عَرَاصَ عَ على الله وعلى البشخ الله زنعالي أورمُرشد براعتراص نرك كرنا وواتم الرصار بقضاً الله تعاليا بهيشاللانغاك كيفيل يرداحتي ربنا

چنانچدان کی قفیل رسالدٌ جا ہرانسلوک میں طور ہے۔ یہاں صرف شرط شنم

ی نصر سی جاتی ہے۔

أشادش دكام ربط الفتلب بالشَّيْخِ بِالْإِعْتِقَادِ وَالْاسْتِمْنَ ادِ عَلَىٰ وَصُفِ الشُّولِيُووَ الْمَحَـ بَّبَةِ وَالتَّخُكِيْمِ وَكُلُّونُ فِي أَوْتُ اعْتِقًا دِمْ ٱنَّ هٰ لَا ٱلْكُلُّهُ كُمُّوَ الَّذِي عُيَّنَهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِإِفَاضَةٍ عَلَىٰ فَكَا يَحْصُلُ لِيَ الْفَيْضُ إِلاَّ بِوَاسِطْتِهِ دُوْنَ غَيْرِمْ وَلَوْكَانَ اللَّهُ نُيَاحَمُ لُوَّةً مِنَ الْمُشَارِجُ وَمَتَى مَا يَكُونُ فِف كاطِن الْمُرْثِينِ تُطْلَعُ إلى غَيْرِشَيْغِهِ لَوْرَيْنُفَتِحُ بَاطِنُهُ إِلَى حَضْرَةِ الْوَحْمَالِيَّةِ فَالْإِنْسُانُ فِي الِجِهَاتِ وَلَهُ بَكَ ثُنَّةً رُوْحٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَكُ مُنَزَّةً كُونَ الجهاتِ فِحُلْمَتُهُ إِقْتَضَتُ الشِّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْ هُوَ فِي الْجِهَةِ عَنِ الْفَيَّاضِ الْحَقّ الَّذِي كُلِيسَ فِي الْجِهَةِ أَنْ عَيِّنَ لِنْبَدَنِ ٱلْإِنْسَافِيِّ الْمُرَّكِّبِ مِنَ ٱلكَثْرُاتِ ٱلْكَثْيُرَةِجِهَةٌ وَاحِكَةٌ يَكُونُ تَوَجُّهُ فَهُ مِن تِلْكَ الْجِهَةِ الواحِدةِ إِلَى الْحَضْرَتِ أَلُواحِدِيثِة

چھٹی تشرط رہے کہ دل کو مُرشد کے ساتھ كأنتهنا اقتفأ وأوراستداد كميسا تذتسيلي أور محبت كى صفت بر أوراس كے اعتقاد مين يتوكد يشيخ وه مظهر سيص كويق تعاليا نے میر سے فیص دینے کے واسطے مقرر کیا نے رس مجھے سواتے اس واسطہ کے بركز فيض حاصل نزمو كااكرجه تمام ونني مشائخ سے رُسو . أورجب مريد كا ماطن مجز سيخ كيكسي دُوسري طرف لكام تواس كاباطن حفرت وحدانية كىطرف بركز منفتح نہوگا کیونکہ اِنسان جہات ہیں ہے۔ اَور اس کابدن اُوردُوج بھی ہے۔ اُوری شبحانه وتعالى ماك ب جهات وغيروس تواسس كى جىكىت مقتضى مُونى ذی جمت کو ہے جمت کی طرف سے فیض بینجائے کے کدبدن اِنسانی کے واسط وكترات كثيره سه مركب ب ايك جهد ميتعين موية ما كد مذر لعيد استحبت كيرصرت واحداثت بعين حق تشبحانه كيطرف بولي بهت ہے اس كى توبقر مو اوروه

جهت كعبرس عالم اجسام أورابدان يس راوراسي طرح رُوح إنساني والوار صفاتِ الميدك ورُود كى جلدب اسك لت على ايك جمت مقرد كى تاكداس جبت کے ذربیراس کی توجہ السّر حباب نہ كى طون مو - أور دُه جهت رُوحانيت بُسُول فراصلی الشعليه وللم كى ب عالم ارواحي يس صرح نماز نهيس وتي ممركب كطرف توجركرنے سے ۔ اُسى طرح توجر إلى الله حاصل بنيس مونى مكررسول خدا علاصلاة والسلام كى فرمال بردارى أوراك كى نتوت كيساعة ول نكالف سي كيونكرة واسط ہیں بندسے اوراللد تعالے کے دمیان آج كے سوا دُوسرے انبیاعلیم السّلام الرجرؤه بعي الترك بني بين أورسب ربهل ليكن فضن حاصل بنيس موتا مكرسكول فأراصلي المتزعلبيروستم كيساقة ول لكان سے بیس جب بدن ایک طرف متوجّم ہوتاہے اور دُوح ایک طرف توانسان كواستقامت كى استعداد حاصل موتى ب حق تعالی سے ایس اس سان سے علوم

وَهِيَ ٱلكَعُبَةُ فِي عَالَمِ الْاحْتِسَامِ الْأَبْكَاكِ وَعَيِّنَ لِلرُّوْجِ الْإِنْسَانِ الَّذِي كُوْفَكُكُمُ ٱنُوالِالصِّفَاتِ الْإِلْهُتَيْةِ وَاحِدَةٌ يَكُونَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ تَوَجُّهُ فَا لَيْهِ تَعَاكِ وَيِّلْكَ الْحِهَةُ هِي رُوْحَانِيَّةُ رُسُوْلِ لللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَّيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَالِمِ لِأَوْرُوْاحِ فَكَمَاكُانُقُبُلُ الصَّالَولُهُ إِلَّا بِالتَّوْجُهُ وإلى ٱلْكَعْبَةِ لَا يَحْصَلُ التَّوَجَّهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِلاَّ بِإِنَّا عِ رَسُوْلِهِ عَلَيْكِ الصَّلَوْلَةُ والسَّلَامُ وَالسَّمُلِيْعِ لِلهُ وَرَبْطِ الْقَلْبِ بِنَبُوَّيْهِ وَإِنَّهُ هُوَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَنَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ دُوْنَ غَيْرِ إِهِ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ دَانَّهُ وُ إِنْ كَانُوْ ٱلْبِيَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ دَكُلِّهُ مُوْعَلَىٰ الْحِقْ - وَلَحِثْ لاَّيْجُصُلُ مِنَ اللهِ تَعَالىٰ فَيُصْلُ إِلاَّ مِنْ اِرْتِبَاطِ الْقُلْبِ مِحْتَمْ بِ رَسُوْلِ الله ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَجَّهُ الْبَدَنُ إِلَى الِجَهَاةِ الْوَاحِدَةِ وَ يَتُوَتَجُكُ الرُّوْحُ إِلَى الْجِهَةِ الْوَاحِكَةُ حَصَلَ لِلْإِنْسَانِ إِسْتِعْلَادُ ٱلْإِسْتَقَامَةِ مِنَ الْحَضْرَتِ الْوَحْمَالِيَّةِ وَمِنْ الْحُمْنَا

موكيا كمعنيض أورستفيض كي رميان ابك مناسبت شرطب اس جزيس واستفائه معتعلق ہے۔ اور نیز لعض احادیث ای واروس واب جيس كمشائخ قدس ساريم فے معی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ يشخ اپني قوم س بني كيمش ب جيسة ، اینی اُمت میں سیس مرمد کے بقے صوری ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ دِل نگاتے اور یقین کرے کونیض اسی کے ڈریعے پہنے گا اكرمير تمام أوليام باوي أورمهدي بين نيكن خاص إستذاد أور إستغداد أور إستفاصه اليخشيخ سيبي حاصل مو كاأور يدمعي حالنے كدايئے شيخ سے استدا دگوما رسول فداصلى الترعليدوسم س إستداه ب كيونكداس كايشخ اين تسيخ ميتعلق اُورْستارہے اُوروُہ اپنے شیخ سے -يهان مك كدرسول خداصلي للرعافيكم ا ورودها مين رسول خداصلي الشرعليد وتم مستدر موما ہے) ورآج حق شبحانهٔ وتعالی سے سى طرفقه الله كاب وكزرجكاب يداي

يُعْمَى كُنَّ الْمُنْاسِيةَ بَيْنِ الْمُفْتِينِ والمُسُ تَقِيْضِ فِيهَا يَتَعَلَقُ بِالْاسْتِفَاضِةِ شَمْ كُلُودَقُلُ وَرَدُونِي بَعْضِ ٱلْأَحَادِثِينِ عَلَىٰ مَا ٱثَّبَتَ الْمُشَاجُّخُ قَلَّ سَلَ اللَّهُ الشَّرَاحُمُ فِي كُيْبِهِ وْزَنَّ الشَّيْخَ فِي فَعُومِهِ كَالنَّبِيِّي فِي أُمَّيْنِهِ - فَلَابُكَّ لِلْمُوسِينِ ٱڽ۫ۗ يَتُوَجِّهُ إِلَى الشُّيْخِ بِرَبْطِ قُلْبٍ ﴾ مَعَهُ وَيَتَعَقَّقُ آنَّ الْفَيْضَ لَا يَجِيُّعُ إلآبِوَاسِطَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ كُلَّهُ مُ هَادِيْنَ مَهُ لِي يَنْنَ يَعْتَعِبُ لُ كُلَّهُمْ وَكِينُ عُوْهُمُ الْكِنَّ اسْتِمْنَا لَاكُ الْخَاصَ وَالْإِسْتَفَاضَةَ يَكُونُ مِنْ ڒؙۏۛڂٳڹؽۜۊۭۺؙؽڿ؋ۏڂٛڵٷٛۦۏۘؽڠڵڡؙ الله الشيني المادة والمنتسبة اِسْتِمْنَادُهُ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَإِنَّ شَيْخَهُ مُسْتَمِكٌّ بشيخه وشيخه بشيخه أيضًا هُ كُنَّا الَّي رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَمِنَ الْحَقّ جَلَّ المُمْهُ -سُنَّةُ اللهِ الَّذِي تُلْتَحْ تُلْكُ مِنْ قَيْلُ وَكَنْ تَجَكَ إِلْمُنْتَاقِ اللهِ تَجْدِي يُلَّاء

أورالله كحط لقه وسنت كوتبديلي نهين بے بیں شیخ کے ساتھ دل کا گانھنامین حاصل كرن كے واسطے برااصل بي لك و اصل اصول ہے اسی واسط مشائخ فدس مرجم نفراس شرط کی رعامیت کی مناست تاكيد فرماني ہے۔ يمان تك كه يشخ بخم الدين كبرى قدس سرؤ ف فرمايا ہے کھنے اشادہے اس نسبت سے ہوشیشہ سازی میں سامان وغیرہ کوہے بعنى سرح كم مقورا أورآبرن بهوكن أوركهالين أورآك وغييب وألات سب موتم ومول نيكن أشا د كا رمكرنه مو ج شِیشدگری جانتا مو تو برگزشیشت ر تنين موسكتا واسىطرح متراقط سبع حنبية اكريم ويود مول مكن دل كي سيستدكي صفاتى بغير لط قلب بالشيخ عال منيس ہوسکتی ہم نے اس کا بچر مدکمیا اور السا ی بایا جس طرح انہوں نے فرمایا۔اور اكثرم بديجب فيض أورترقى سے بندره صاتنے میں تو دُه اسی سبب سے بند ہو جاتے ہیں کہ نتیخ کے ساتھ دل کو نہیں لگاتے فَالرَّبْطُ الْقُلْبِ مَعَ الشَّيْخِ اَصْلُ كِلَيْتُو فِي أَكْمِسْتَفَاصَةِ عِبْلُهُوَ أَصْلُ الْأُصُولِ وَلِهٰ نَاابَالَعُ الْمُشَارِّحُ أَثَّلِ سَتَ الْوَاحَمُ فِي رِعَايَةِ هِ لَمَ االشُّهُ طِحَتَّى قَالَ ٵڶڟۜٞؽۼؙڿٛۼٛٶ۠ٳڵڐۣؽڹۣػؙڹٛۯؽۊؙڗؚۜ؈ڰؙؚڴ إِنَّهُ ٱلْأَسْتَاذُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَدُواتِ فِي صَنْعَةِ الْمُرْءَةِ فَلَمَّا أَنَّ الْمُطْرَقَةَ كالشَّنْكَ انَ وَالْمُنْفَخُ وَالثَّفْخُ وَالثَّفْحُ وَالثَّارَ وعيرهامن الالات إذااجمعت وَكَايَكُونَ لَهُ فُوانْتُنَاذُ يُضْنَحُ المُرْءَةَكَاكِتَ تَعَقَّقُ وُجُوْدَ الْمِرْءَةِ كُذُ الِكَ الشَّرَ اتِّطُ السَّبْعَةُ الْحُنْدِيَّةُ لِلْخَلُوةِ لَاَيْتَصَعَى بِهَامِرْءَةُ ٱلْقَالِي بِكُونِ رَبُطِ الْقُلْبِ مَعَ الشَّدِيرِ وَجَرَّيْنُهُا فَوَجَنُ نَهَاكُمَاقَالَ قُبِّ سَسِّمُ لأَوَ ٱلْثُوُّ الْمُرْكِي يْنَ إذَا انْقَطَعُوْاعِن الْفَيْضِ وَالتَّرَقِّيّ لاَيْنْقَطِعُوْنَ إِلاَّمِنْ هَٰنَا الْجِهَةِ أعُنِي عَلَى مُرِدَ نُطِ الْقُلْبِ بِالشَّيْخِ بالتشليم والإذعاب والمختبة الصادية وَالْاِمْتِنَانِ - فَالْاِعْتِرَامَنُ بَيْتُ لَّ اُوران کو یقین اُور خبت صادقہ نئیں ہوتی۔اُوراعتراض کرنافیض کے دوانے کو بندکر دنیاہے۔ اِسی واسطے مشائخ نے اُداپ مُرید ہیں کہا ہے کہ مُرید کوشنج کے سامنے اِس طرح ہونا چاہتے جبوط سیح میت غسّال کے آگے۔ اگر غسّال کوئی عضو پہلے دھوتے اُور کوئی بیچے تومیّت اس بر اِعتراض بنیں کرتی یا اسے حرکت اس بر اِعتراض بنیں کرتی یا اسے حرکت ێٳۘڹۘٵڵڡٛؽؙۻؚۏڸۿڶٵۊٵڶٲۺؗٵڴؚٷ ڣٵڎۑٵۿؙڔؙ۠ؽڽڔٵڽ۠؆ؽڮۏڽ؊ڹ ڮڎؽۅػڵۿێؾڹۺؽۑڔؽٲۼۺٵڸ ٷۿێڽڞۿڷؽۼؾڔڞؙۼڮٲڡؗۺٵڸ ٳڽۼڛڹڠڞۅ۠ٳڿۯٵۿڔڠڮڔٚڲڎٵڎ ؾۻڒۘڡؙڞۅ۠ٳڿۯٵۿڔڠڮڔٚڲڎٲڎ ؾڝڒۘڡؙڰٷؠٚؖٳؽڒؽڡڹٵۿڞڵؚۼ؋ٛ ٵڹؾۿؽۦ

دے باؤہ جس طرح مصلحت و مکھتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ اور رسالہ اِنتہاہ فی بیاں طریق وصول اِئی اللہ "میں شیخ تاج الدیف شہندی خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نفول ہے:۔

اگراس بزرگ کی صحبت کا انز ظاہر نہ ہولئین اس سے محبت و جذب حاصل ہو توطیع نے خیال میں اس کی صورت کو جا یا جائے اور قلب ضویری کو خیال سے متوجہ ہو۔ یہاں تک کہ غیبت اُور اپنی ذات سے فنت حاصل ہوجائے۔ اگر رُوحانی ترقی سے حاصل ہوجائے۔ اگر رُوحانی ترقی سے وائیں کندھے ہور کھے۔ اُور ایک راستہ اپنے دل تک ایساتھ تور کھے۔ اُور ایک راستہ اپنے دل تک ایساتھ تور کرے کہ شیخ کو اس خیا واللہ سے لاکر اپنے دل میں جھا لیا ہے۔

وَإِنَ لَمُونِظُهُوْمِنْ هُجُنَةِ ذَٰ اِكَ الْعُزِيْزِا ثَرُ وَالْمُنْ حَصَلَتْ بِهِ الْعَزِيْزِا ثَرُ وَالْمِنْ حَصَلَتْ بِهِ عَنَهُ فَا الْمُنْ وَلَائِكُ حَصَلَتْ بِهِ عَنْهُ فَكَ الْمُنْ وَلَائِكُ مَا الْمُنْ وَلَائِكُ مَا الْمُنْ وَلَائِكُ مَا الْمُنْ وَلَائِكُ مَا الْمُنْ وَلَائِكُ مِنْ حَتَّى فَعُصُلَ الْمُنْ الْمُنْ وَلَائِكُ مِنْ حَتَّى مُحْصُلَ الْمُنْ الْمُنْ وَلَائِكُ فَي اللّهُ اللّهُ

الله المستخطى والله المحرالم المنتبة المستحدد الله وعلى المحدد المحدد المنتبة على والمحدد المنتبة المحدد المنتبة المحدد المنتبة المحدد المنتبة المنتب

دُوس امقصد إس كايد بي كرمُرشد كي كل كواينے سامنے تصور كرے يھر ذكر كرے كيونكم التَّيفِينُ شُوًّا الطَّرِيثِي (سيك الله میرسفر) ان کے حق میں ضروری ہے۔ اُور نفسانی خیالات ، شیطانی تصرّفات اُ و ر ظلمانی وساوس کو دُ ورکرنے کے لئے یہ لورا الرركفتام بلكة صرت سلطال الوقان برهم إن العاشقين احجة المتكلمين الشيخ علال الحق والشرع والدين وللينا فأعني خال بوسف ناصح قدس سرة ايل والق بِين كه مُرشدكي صُورت جنطا مراً ديجهي جاتي ہے۔ درعیفت برآب وکل کے اردے میں ت تعالیٰ کے الوار کا مشاہدہ ہے۔ مُرشد كي دُه صورت جرتها تي مي بغيرها تي يردے كے دل ميں جمتى مے دُه اصل مى اللوه سيمن تَّالِق فَقُلُدُاكَ الْحَقَّ مطلوب ومكرآن است كفررت مُرْشَدُ مِنْ تُودِ تَصُوِّدُ كُروه م يعدهُ ذكر كُومِدِ وَالسَّافِيْنَ ثُعُّ الطَّرِيْقُ - ورحق ایشان است و برائے بفی خواطب نفساني وبرواجس شيطاني ووساوس ظلماني الزمع تمام دارد بلكه حضرت سُلطان الموتدين تُربان العاشقين فجثة المتكلمين ايشخ جلال المحق والشرع والدرين موللينا قاصني خال بوسف ناصح قدس سرة جنبس مع فرما يند كرصورت مُرشَّدُ كَهُ طَا سِرا دِيدِه مِي شُودِ مِشَايِرةً الْوالِ حق تعالىٰ است در برد ة آب و گل-اماً صُورتِ مُرشَدكه ورخلوتِ السيارة آب وگل خیال کرده آید سما ناجب وه منطوق مَنْ تَانِيْ فَقَدُدُاكِي الْحَقَّ مى نمايدوازاس جااست كه في الفصوص رجس نے مجھے دیکی اس نے شکر اکو دیکھا) کا۔ إسىطرح كى وه بات جو فصوص أور فتوحات

ٱلْأَنْسَانِ ٱجْمَعُ وَٱفْضَلُ تَجَلِّياتٍ ـ مِنَ أَنَّى بِ كَد فرما يا (شَيخ اكبررهمة الله عليدني) إنسان كي شكل مي تحبيَّ اللي جامع أورافضل تربيب

اور مین كتاب مفاتیج الاعجاز شرح كلش راز "میں مرقوم ب

تجنى جوكدى تعالى كاظهورم باك ول كى انكھوں را زرُوٹ كليت جارقتيم كى ہوتی ہے۔ آثاری ، افعالی ، صفاتی اُور ذاتى أوربيسارى تحليات تب حاصل ہوتی ہیں جب یخ کی صورت ول کے صاف آبنین بین نظراتے۔ اُورسالک کو اِسْ عَمَلِ كَا مِارْ بِارْدُبِرِانَا بِهِتْ جِلْدِ مُقْصُورُ وِ اصلى تك يمنياد سام رأورصفات بشرى كو كتورث عرص من سالك سے مثا ديا ب صبساكه بينخ عبدالح للصنوى كم عبرالفتاول میں ہے کہ اللہ تعالی فرما آہے سُوّۃ ایست میں۔ اگر توسف علیالسلام رب تعالے

تحلّى كەخلەكورىت است بردىدة ول ماك الدروق كليت برجار نوع است آثاري وافعالي وصفائي و ذاتي و ذريعًم حصُول لبُوت إين ما تجلّيات ملاحظة صُورتِ شِيخ است درآيينهُ وِل صفار منزل که سالک را مزوالت آن و ر اسرع الازمنه مقصو واصلي مي رساند وصفاتِ بشرسّتِ را در اندک أو قات مى سازد ـ كذا في حجوعة الفنّادي لشيخ عِيدُ لَمِي لَكُصنوى قَالَ اللهُ مُتَعَالَىٰ فِيْكِ سُوْرَةٌ يُوسُفَ لَولاً أَنْ تَاك بُرْهَانَ دَيِّهِ ـ

والفتؤمات قال التجاتي فيضورة

کی برہان مدیکھتے توزینا کی طرف تصدر رتے

اِس مقام رہفتترین کا اِختلاف ہے کہ ٹر ہاں سے کیا مراوہ بعض نے بیر لِكُمّا بِ كَرِيمِزتُ لُوسُفُ عليه السّلام في أس كُم كي ايك جانب برآيت لِكُمّى وتھى۔ وَكَا تَقَلَ بُوْ اللِّن فِي مِن الك فرشة في كماك تُوب وقوق كا كام كرف كاواد كرتائي حالانكه ابنيارك دفريس تبرانام لكحام وابعد أوربعض كهته بالمحضرت

يعقوب علىالسّلام كي شكل مُبارك آپ كونظر آئي راس طرح كداين باخقوں كو مَاسف كاشتے عقے تقسيركبرس حضرت إبن عباس رضى الترعنها سے إسى طرح آيا ہے۔ نىزتىنىدخادن مىڭ كېھائىچ كەقتادە أوراكترمفتىرى كابدقول ہے كەبۇست علىللسلام نے نیعقوب علیدانسلام کی صُورت کو دیکھا آوروہ گھٹے تھے۔ بُوسٹ عُ اُتَعُہ مَلُ عَمَلَ النَّهُ فُهَاءِدَ أَنْتَ مَكُنَّةُ وَبُ مِنَ الْأَنْبِياءِ - أورحس وسعيد بن جبرومجامْ رُحْم صحاك فرمانے ہیں كد كھركا چھت بھيط كيا أور نوسف عليدالسّلام نے ديكھا كەنتىقوب على السّلام ابني أنْكلي كأشَّت بن - أورابن عنّاس سے يُوں آياہے كر حضرت بعقو عب كى شكل نے انت كے سينے ميں ما تھ مادا جس سے آپ كى فنہوت انگو مطول كے است بكل كُتّي مِعلوم برُو اكه بصرت بُوسِت عليه السّلام كوجوبرُ بإن دكها في كتي وُه حضرت بعقوب عليدالسلام كي شكل ممارك عفي جوعبارت ازتصورت يس حب مصرت اوُسف عليه السّلام اسي تصوّر كے سبب سے كنا ہ سے رہيج گئے ۔ تو بھركوتى إيما ندار كرسكنا ہے كفسور سنزك ہے بھلا بنترك بھى موجب بدا ست ہوسكتا ہے سركز ننيان بلکہ وہ توعین کم اپنی سے حس سے گروہ انبیار علیہ مے السّلام مالک ماک ہے۔ دیگر صيح مشلم من تصرّت عا تنشر صدّ لقير رصني التّر نعالي عنها سے مروى ہے۔ قَالَتْ كَازِنْ أَنْظُو إلى وَبِيضِ أَنهول في فرمايا كركوما من صفور على الله الطِّينِ فِي مُفَادِقِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى عليه وسلَّم كي مانك مين وشبو دكورسي مول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُكَبِّئْ اورآب تلية برهدين نِبْرُ الْوَلِعِيمِ نِے صلينۃ الاولليار'' مِن حضرت عبدُ اللَّد بن مسعُود رصنی اللَّه لِغالَیٰعنہ سے روایت کی ہے۔ آپیا فراتے ہیں فتم فحرا إلوياكه من اس وفت سول الله وَاللَّهِ لَكُأْنِيٌّ أَرْى رَسُولَ اللَّهِ

renove meditalhade.org

صلى الشرعلية سلم كوغ وة تبوك من مكور ما سُور

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةٍ تَبُّوكَ

ان مدینوں میں کائی انظم اور کائی ادی جو دارد ہے اُس کے میعنی ہیں کہ گویا میں دہکھنا ہوں رسکول فراصلی اللہ علیہ وسلم کو ۔ الخ پس بھی تصوّرہ ہے ۔ اس کے حاشیہ بر بولینا عبد الحی صاحب فرماتے ہیں۔ بھانا الحجٰ بیٹ و اُمٹا کہ اُنٹو کہ تو اُنٹو کہ تو اور اس کی امثال سے جو فی الصّحاج اِسْتَنْ بَطُو اَجَوَا ذَتَتَ وَ مِن صحاح میں دارد ہوتی ہیں اہل علم لئے الشّی خے دَلَهُ وَجْدَهُ لِکنّهُ کا یُفْحِدُ تُصوّر شِنْ کا اِستَنْباط کیا ہے بیکن مناظر المُنَا ظِلَة ۔

المنافظة -الغرض تصوّر شيخ كے جواز میں کو فئى كلام نہیں ۔ اِس پریشرک كى تعربیت صاوق نہیں آتى ۔ البتّہ كو ئئ فرض واجب نہیں مستحس ہے ۔ مانغییں کے باس كو ئئ كا فئ دليل نہيں ۔ والشلام ۔

## فضل البحضرت مجدّ صاحب الدعلية المراق وضُو أوراً وعيب بُونه برُها

باالترمين جناب نبي بايصلى الترعليه وسلم كى اطاعت بين ثابت قدم ركه - أورجو

لوگ آل صنوت صلی اللہ علیہ دسلم کے فرماں بردار نہو تے ہیں۔اور جن کی آرڈر و تبیش بعیت نے مٹادی ہیں اُن کا تا بعے اُور فرماں بردار رکھے۔ آبین آبین !

اَب مِین صفرت مجدِّد دالف تاکی دهمهٔ الدُّعلیه کے دصّو کا مقودْاسا بیان کرما مُول۔
اُدرجو وظائف اُورا دعیہ آل جماب بڑھا کرتے مضے تحریب لاکرشائفین کو تورسند
کر ناہوں تاکہ سالکان طریقہ علیفی شبند میاس بھیل کریں میصنرت مجدّد علیہ الرحمہ جنا ا سردر کا تناسے میں الدُّعلیہ وسلم کی اطاعت میں اِس قدر محوضے کہ ایک جو دہوگئے منے میں عنقریب آپ کے طریق عبادت کا مختصر حال عرض کروں گا مطالب ہُرت کو بہت صروری سے کہ اس کو یا دکر کے اس بیٹمل کرسے تاکہ سعاد ت دارین حال ہونیصگوصاً ہولوگ آپ کے عاشق ہیں وہ توات کی متابعت ہرگز ندمجھوڑیں گئے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عاوت مبارک تھی کہ سفرو حضر، گرما و سرما میں مجی نصف شب اوکہ بھی نشائی رات ہے کہ مبار مہونے راور سدار مہونتے ہی بیر دُعا برج ھتے۔ اَلْحَمْدُ رِلْلّٰهِ الّذِی اَحْمَا اَنَا بَعْلُ مَا اَمَا تَذَا وَ إِنْهِ الْبَعْثُ وَاللّٰهُ اَلْدُى وَرُدُ

أوربية أبيت بهي رييط صفته:-

ٱلْحُكُمْ لُولِيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَقَ السَّمَا وَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلَمْتِ وَالنَّوْرَةُ ثُمَّ اللّٰهِ مِن كَفَرُ وَابِرَ بِهِمْ رَعِيْلِ لُونَ ٥ هُوَاللّٰهِ يَ خَلَقَا لُوْمِنْ طِينِ الْمُوتَ اَجَلّا لَا وَاجَلُ مُّسَمَّقًى عِنْدَ لَا نَحُرَّ اَنْ تَعُرْ مَنْ تَرُونَ ٥ وَهُوَاللّٰهُ فِي السَّمَا وَتِ وَفِي الْاَرْضِ طَيَعْلَمُ سِتَ كُورُ وَجَهْرَكُو وَيَعْلَمُ مُا تَكْسِبُونَ ٥ (٤/الانعال: الله) وفي الْارْضِ طَيعْلَمُ سِتَ كُورُ وَجَهْرَكُو وَيَعْلَمُ مُا تَكْسِبُونَ ٥ (٤/الانعال: الله) عراب عراب عرورت كى طوف نشر لهن العراق عراق ويهم الله والله و

ٱعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْنِ وَالْخَبَائِثِ .

اَ وربیٹھنے وقت بائیں ہاؤں رزور رکھنے اَ وربعد فراغت نین ڈھبلوں سے استنجاکر نئے اَ در دِل میں ہیر ُ عامِر شفتے ؛۔

www.makialhalh.org

اَللَّهُ وَالنِّهُ النَّهُ الْمُنَ وَالْبُوكَةُ وَاعُودُ اللَّهُ مِنَ الشَّوْمِ وَالْهَلَكَةِ - بِيرِ مِن الشَّوْمِ وَالْهَلِكَةِ - بِيرِ مِن النَّهُ وَالْمُروهُ وَقَعَ بِيرِ مِن اللَّهُ وَالْمُروهُ وَقَعَ بِيرِ مِن اللَّهُ وَالْمُروهُ وَقَعَ بِيرِ مِن اللَّهُ وَالْمُروقُ وَالْمُروقُ وَالْمُروقُ وَالْمُروقُ وَالْمُولُ وَالْمُروقُ وَاللَّهُ وَاللَّلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

أُورِناكَ مِن هِي مِنْنِ دَفَعَهُ مَا رُهِ بِإِنْ وَلِيقَ أُورِلُوقَتِ اسْنَشْأَقَ مِرْدُ عَامِرِ صَنَّى :-اللهُ هُوَّا رَجْنِي دَاجِحُهُ الْجَنَّةِ وَادْضِ عَنِي وَانْتُ عَنِّى دَامِن عَيْدُ عَضْبَانَ أوراسَنشارِ بعِنى ناك صاف كرنے وقت مِردُ عامِرِ صَنْ :-

ٱللَّهُ قَالِيِّ ٱعُوْدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ سُوْءِ النَّادِ مِحْدُمَةِ النَّبِيِّ الْمُغُتَّادِ

وَالِهِ الْأَبْرَارِعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّالُولَا وَاسْتَلَّامُ -

اس کے بعد بیشانی بڑا ہمسکی سے بانی ڈالتے اور ٹمنہ دھونے کے قت
وسار مُبارک بیچے ہٹیا دینے تاکہ چوتھائی سر برہنہ برجائے ۔اور منہ دھوتے قت
احتیاط کرتے کہ کپڑوں بربانی کا قطرہ نہ پڑسے بیٹی آ ہسکی سے بانی ڈالتے تھے۔
مسٹند کے ۔اگریسی کی داڑھی گھنی ہوتو بالوں کی جڑوں میں بانی ہنچا ناضروں بنیں ۔اگرانکھوں کی بلکوں برمیل یا مُرمہ جمع ہوتو اُنگی سے صاف کر سے ۔آں تصنر
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے ۔اور یقین کر سے کہ وصنو کرنے کے وقت منہ
اور ایکھوں اور مرا کی عضو کے گناہ و ور سوجا تے ہیں ۔اگرانسا بقین نہ کیاتو بیشک
اور ایکھوں اور مرا کی عضو کے گناہ و ور سوجا ہے ہیں ۔اگرانسا بقین نہ کیاتو بیشک
اسٹنے میں نے قصور کریا اور اُس کا وضو رہی کا مل نہیں ہوتا ۔اور مُنہ دھونے کے اُسٹنے

وقت آئي بيروعا يرصف: -

ٱللَّهُ عَرَّبِيِّنُ وَجُعِيْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ ٱوْلِيَارُكَ وَلَاسَّنُوَ يَّدِ وَجُعِيْ بِظُلُمْتِكَ يَوْمَ تَسُودُ وَجُوْهُ ٱعَدَارُكِكَ ٱشْهَدُ ٱنْ كَارِلُهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَا لاَشَرِيْكَ لَهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ هُحَمَّنَا اعْبُدُ لاَ وَرَسُولُكَ .

مسئل یمند دهونے کے بعدگھنی داڑھی کا نطلال کرنے بین ٹین بارٹہنو کو ترکر سے قیامت کے روز وضوکر نے دالوں کے چہرے شل جاند کے روش ہوگئے۔ اور مبنی دُورْ مک بانی پہنچائیں گے اِنٹی ہی دُ ور مک عضومنور مہوں گے اِس کے بعد بناب دایاں ہا تھ اور بایاں ہاتھ کہنیوں مک دھوتے اور نین مرتبہاں برہاتھ بھیرتے ماکہ خشک مذرہ جائے ۔اور دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دُعا پڑھتے ،۔ اللّٰہ ہُوّا فِیْ اَسْمُلُكُ اَنْ تُعْطِینَیْ کِتَابی بِیمِینِیْ وَحَاسِبْنِیْ حِسَابًا تَیْسِیْرًا۔ اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دُعاً بڑھے :۔

ٱللهُ عَوَّانِيْ اَعُودُ وَبِكَ اَنْ تَعْطِينِيْ كِتَابِيْ بِشِعَالِيْ اَدْمِنْ قَدَاءِ ظَهْرِي يُ-بِعِرَاتِ سادے سركاسے فرماتے اور سردُ عابر صفر و

أَلْلُهُمُّ وَعَشِّنِي بِرَخْسَكَ وَٱنْزِلْ عَلَيَّمِنُ بِرَكَانِكَ وَٱظِلَّمُ تَعَنَى ظِلِّ عَلَيْمِ مِنْ بَرَكَا ذِكَ وَٱظِلَّمُ تَعَنَى ظِلِّ عَمْ شِكَ يَوْمَ كَا ظِلَّ اللَّهُ وَحَلَى لَا لَيْرَبُكَ عَمْ شِكَ يَوْمَ كَا ظِلْ اللَّهُ وَحَلَى لَا لَيْرِبُكَ لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَلَى لَا لَهُ وَلَكُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولُهُ وَلَهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلَكُ فَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلِكُولِكُ اللّهُ وَلَكُ وَلِكُولُولُكُ وَلِكُولِ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُولُولُ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُولُولُ اللّهُ وَلَكُ فَا فَا فَاللّهُ فَا لَكُ وَلَكُ وَلَكُ فَا فَا فَا فَاللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِلْ لَكُولُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِلْ اللّهُ فَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا لِلللّهُ فَا لَكُولُولُكُ لِلللّهُ وَلِكُمُ لَا اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَا لَا لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لِلللّهُ وَلَا لَكُولُولُ لَا لَا لَا لَكُولُولُ لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُكُمْ لِلّهُ لَا لَا لِلللّهُ لَا لَكُولُولُكُمْ لِلللّهُ لَا لَا لِلللّهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَا لِلللّهُ لَلْكُولُولُكُمْ لِللللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلْكُولِ لَا لِلللّهُ لِللللْلِكُولُ لَا لِللللْلْمُ لِلللّهُ لِللللْلِلْلِكُمْ لِلْلّهُ لَلْلِلْلّهُ لَلْلّهُ لِللللْلّهُ لَلْكُلّهُ لَلْمُ لَلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلّهُ لِلللْلّهُ لِلللْلّهُ لَا لِلللللْلِلْلُولُكُمْ لِلللْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِ

پِمَرَّبِ دونوں كانوں كامسح اندر باہر نتے بانى سے كرتے اُوریہُ عاہر صفّے اَللَّهُ مُّ اَجْعَلِنَى مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُوْنَ الْفَوْلَ فَيَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ مَا لِللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مِنَا لِي مَا لَهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ أَلِي اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّمِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْم

اس کے بعد گردن کامسے اسی یا بی سے اُٹکیبوں کی کیشت سے کرتے اُور ریہ دُعا بھی بڑھے ہے۔

www.malaalaala.org

ٱللَّهُ وَفَكِّ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَاعُوْ ذُبِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ
اَشْهَا لُا أَنْ كَا اللهُ وَحُلَ لَا لَمْ إِلَيْكَ لَهُ وَاشْهَا لُا اَنَّ مُحَدَّمَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أور كھي ردعا بھي ريھتے تھے:-

ٱللّٰهُ عُوَّا تَعْتِقُ رَقَبَٰتِ فِي مِنَ النَّادِوَدِقَابَ اَبَاكِى ۗ وَاَعِلْ فِي مِنَ النَّادِوَدِقَابَ ابَاكِي ۗ وَاَعِلْ فِي مِنَ النَّادِوَدِقَابَ ابَاكِي ۗ وَاَعِلْ فِي مِن النَّادِوَدِقَابَ ابَاكِي ۗ وَاَعِلْ فِي مِن النَّادِةِ وَقَابَ ابْالِكُ وَاَعِلْ فِي مِن النَّادِةِ وَقَابَ ابْالِكُ وَاعِلْ فِي النَّادِةِ وَالْعِلْ النَّادِةِ وَقَابَ الْبَاكِنُ وَاعْدَالِهِ مِن النَّادِةِ وَقَابَ الْبَاكِ وَالْعَالَمُ وَاللّٰهِ مِن النَّادِةِ وَقَابَ الْبَاكِ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ مِن النَّادِةِ وَقَابَ الْبَاكِلُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالللّٰهِ وَاللّٰهِ و

السَّلَاسِلِ وَٱلْاَعْلَالِ -

ۘٵڵڷۿػۧڔ۫ؿٚێؿ۫ڠؘػڬڰٛۜػۊؘؙڹؙ؆ٙڎٳڶ؆ؾٛٞۼٙڸڟؾڗٳڵؚؖٳڵؙۺٛؾؘؙڡؚؠٛؠؗؽۄٛؗؠٙؾٚڔۣڷ۠ٵڷٛٷ۫ۘڶٵمؙ ڣۣٵڵڹٵڔۦٵۺٛۿڹؙٵ؈ٛڰۜٳڶۼٳڷۜۮ۩ڷ۬ٷۅٵۺ۫ۿٮ۠ٵؾٛۿؙػؾۜؽٵۼڹؙڷؙ؇ۅؘڗۺٷ۠ڷۼۼڶڣ ٳٮڞڵۅ۬ڎؙؙۊٳڛٮۜڵٷمؙۦ

أوربامان ماؤل وصوت وفت ببردعا بإصف

ٱللَّهُ عُوَّا لِنَّ أَعُودُ بِكَ آنُ تَزِلُّ قَدَ فِي عَلَى الطِّمَاطِيَةِمَ تَزِلُّ ٱصَّمَامُ اللَّهُ عَلَى الطِّمَاطِيَةِمَ تَزِلُّ ٱصَّمَامُ اللَّهُ عَلَى الطَّارِ اللَّهُ وَالشَّهُ لَا اللَّهُ وَالشَّهُ لَا اللَّهُ وَالشَّهُ لَا اللَّهُ وَالشَّلَامُ . هُمَتَكَ اعْبُلُ لاَ وَكَالسَّلَامُ .

آدر وصورے فارغ بوكريد دُعامر يواضية:-

www.mahiahah.org

اللهُمُّ اجْعَلْنِي مِن التَّوْ ابِينَ وَاجْعَلْنِي مِن الْمُعْظِيدِينَ وَاجْعَلْنِي مِن عِبَادِكَ الطَّلِحِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِن وَ رَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيْمِ وَاجْعَلْنِي مِن اللَّهِ يُن كَاخُونَ عَلَيهُمُ وَكَهُمُ وَكَهُمُ وَيَعْنَ نَوْنَ وَاجْعَلْنِي عَبْلَ الشَّكُونَ وَاجْعَلْنِي ان اذكُوكَ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَكَهُمُ وَكَهُمُ وَكَهُمُ اللهُ اللهُ عَبْلَ الشَّكُورَ الوَاجْعِلْنِي الله ان اذكُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَدَاوِنِيُ بِلَوَ اللهُ هَوَ اللهُ وَعَافِي مِنَ الْبَلَاءِ وَاعْتِمِمْنِي هِنَ الْمُهُوالِ وَالْمَولَ اللهُ مَن الْمُلَاءِ وَاعْتِمِمْنِي هِنَ الْمُهُوالِ وَالْمَولَ اللهُ مَن الْمُلَاءِ وَاعْتِمِمْنِي هِنَ الْمُهُوالِ وَالْمَولَ اللهُ مَن الْمُلَاءِ وَاعْتُومُمْنِي هِنَ الْمُهُوالِ وَالْمَولَ

مسئل یہ بین کے بعد یہ دی اور میں کے منوبی کے مار کے منوبی کے منوبی کہ کہا جاتا ہے ۔ اور دہاں خدا تعالیٰ کے کہا جاتا ہے ۔ اور دہاں خدا تعالیٰ کہ کہا جاتا ہے ۔ اور دہاں خدا تعالیٰ کہا جاتا ہے ۔ اور دہاں خدا تعالیٰ کہا جاتا ہے ۔ اور دہاں خدا تعالیٰ کہا جاتا ہے ۔ اور دہا کہ اس کی مناز کہا ہے اور دہا کہ اس کا من بین کہا جاتا ہے ۔ اور کہتے ہیں کہ طہادت میں آدمی کا بانی برجر بھی ہونا اس کے علم کی والیت کیا ہے ۔ اور کہتے ہیں کہ طہادت میں آدمی کا بانی برجر بھی ہونا اس کے علم کی مستی کی علامت ہے ۔ اور حضرت ابرا ہم آدمی کا بانی برجر بھی ہونا اس کے علم کی جو شرع ہونا ہے ۔ وہ وضورین زیادہ شک کرنے سے ہونا وہی کہا تا ہے ۔ اور حضرت ابرا ہم آدمی کو ایمی نوا ہے ہیں کہا قال سوسہ بونا ہے ۔ وہ وضورین زیادہ شک کرنے ہونا وہی برینیستا ہے جس کو دلمان کہتے ہیں ۔ اگر انسان اس میں زیادہ شک کرے تو اس کی منازا ور ایسے ہی ہرا کہ عبادت میں شک دینیا ہے یہی ہرا کہا انسان کو لا ذم ہے ایسے جی ہرا کہا انسان کو لا ذم ہے کہا ہیے وسوسوں برد حسیان ہی مذکرے ۔

## ف ١١ حضرت مجاد صاحرت على المان عبادت معام المن عبادت المنان المنان عبادت المنان المنان

اور دوسرى ركعت مين سرآنت يرصح :-

وَلَوْ اَنَّهُ مُوْ اِذْ ظَّلَمُ فَ اَ انْفُشَهُ مُ وَجَاءُ وُكَ فَاسْتَغُفُو وَاللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُّ التَّسُوُلُ نَوَجَدُ وَاللَّهَ تَوَّا بَالتَّحِيْمَ ٥ وَمَنْ تَعْمَلُ سُوْءً الَوْ يَظْلِمُ نَّفْسُكَ ثُمَّ يَسْتَغْفِي اللَّهَ يَجِي اللَّهَ تَعَفُّوْ رَاتِيجِنِيًا ٥ (٥/السّام: ٩٢ و-١١)

مرائب ہتی روائی کاممول کا کاممول کا کہ ہتی ہیں دورہ بارہ کلام اللہ صرور بنی بارہ کلام اللہ صرور بنی ہیں ہیں ہی اس سے صرور بنی ہیں اس سے کم متبہ ری ہیں اس سے کم ماخیر میں اس سے کم متبہ ری ہیں اس سے کم متبہ ری ہیں اس سے کم میں اس سے کم میں اس سے کم میں اس سے کا میں اس سے ایسی بینودی اور محت میں اور محت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں کو ہتے ہیں ایسی کو ہتے ہیں اور محت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں کو ہتے ہیں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کہ ایک ہی رکھت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کے ایک ہی رکھت میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کے ایک ہی رکھت کی دور میں اس سے ایسی بینودی اور محت بیدا موتی کے ایک ہی رکھت کی دور موتی کی ایک ہی رکھت کی دور میں اس سے ایسی بینودی کو میں اس سے ایسی بینودی کو میں اس سے ایسی بینودی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی

منبع بوجانى \_أوركه مي ممازيت بالتهجرين شورة لسبين الشورة سجده الشورة ملك سُورة مرسل بسورة واقعه ، حارقُل أورتين مارسُورة اخلاص برها كرت اور التراث كامعمول تفاكه نصف شب لے كر اصفة مكر گاہے كا ہے تهائى دات اَوْرَ تَجْمِي اس سے بھی کم وہیش وفت ہے کر سیار موتے۔ اُور کا سے تہتی رکھ صرکم آپ اِستراحت فرماتے ناکہ مبیح کی نماز انھی طرح سے بڑھی جائے۔ اَوکیجی ج تک ہی شغوں رہتے۔ اورآگ کے خادموں میں سے جن کو رہسورتیں یا دنہ تہیں تَوْوُه فَاتِحْ كِي بِعِرْمَيْنِ مِنْ مِارِ قُلْ هُوَ اللَّهِ مِي مِيْرِهِ لِمَا كِرِيْنِي مِكْمِ مِقْعِ أُولْه تهيّر كے بعد آپ نماز و تربط صفے۔ أور مجى اقال ہى شب ميں بلي هدايا كرتے۔ يهلى ركعت من فالتحرك بعد سَبِيح اسْمَ رَيّاكَ الْأَعْلَىٰ أور دُوسري مِن عَلْ مَا أَيُّهَا الكفِي وْنَ اورتبيسري مِي سُورة اخلاص مرفع صف كقف أورسورة اخلاص كے بعاد عائے فنوئت حنفیہ اور مجی شافعیہ دونوں ہی ملاکر بڑھ لیتے مشافعیہ کی دُمائے فنوت رہے: ٱللَّهُ وَإِهْدِ إِنْ فِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِرِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّزِي فِي مَنْ تُوَكَّيْتَ وَبَارِكُ إِلْ فِي مَا اَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّاكَ تَقْضِي كَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَنِهِ لُّ مَنْ قَالَيْتَ تَمَا رَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَتُتَ \_

ہوجا آ۔ اور بعض آدمی جو مردیجی نہ ہوتے تھے ایسا کہا کہ نے تھے کہ الفاظ گویا حضرت صابحب کے ول سے بھل رہے ہیں۔ اور اکتر سننے والوں کو گریدا ور وجد ہوجا تا تھا۔
آپ ہرایک ماز اوّل وقت بڑھتے تھے۔ وض اواکر نے کے بعد اُسی طبسہ یں وشل مرتبہ کا الله الله الله اَوْد الله وَت بڑھتے کے اور سائت و فعو کہ المحدث کے اور سائت و فعو کہ الله وَ کَلَّ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَّ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلِ الله وَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلِ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلَ الله وَ کَلُ الله وَ الله وَ کَلُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ کَلُ الله وَ الله وَ الله وَ کَلُ الله وَ الله وَ

اس صِفت كالرف تجم كو كدا اس كا ويجاج ول سعيوفدا مب سے ہوآزادان کا ہوغلام جب ملے بین کا مزہ تجھ کو تمام جب تلک ان کا نہ ہووے خاک یائے رازِ عني سركز نه برووے مجھ يه وا اس کے بعد جنائے کبھی دلو اور کبھی جار رکعت نمازات مار صفے اور ان میں سُورہ سمس سے سورہ الم نشرح کے جاروں رکعت میں جاروں سُورتیں المصلے ٱورَسِي مَسِبِّحِ السَّحِدِيِّبِكَ أوراً لَهُ فَمَنْتُوحُ أورنَّلُ يَااَيَّهُا ٱلْكِفِدُونَ أُورسُورة اخلاص برصته مقراس كابعدد عائد إستجاره أوركام كاب اشراق كابعد واو ركعت ممار استخاره بيصقه ميلى ركعت مي قُلْ مَا أَيُّهَا الْكِفِي قُلْ وَهَا وَوُوسِرِي مِي سُورة اخلاص مرصف تق أوركهمي يهلي بين سربيح الشعر والكر لَنشُرَح وعي ل كَا أَيُّهُا الْكُفِيُّ وَى أوروُ وسرى مِن قُلْ هُوَ اللهُ عَيْن مرتبه أور معوَّدْ تين ايك يك بارمز مصتيا ورتشهد كي بعد درُود واستغفار إس طرح مرضي ٱللَّهُوَّ اَنْتَ رَبِّي ۚ لَا إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتُنِي ۚ وَٱنَّا عَبْدُكَ وَٱنَّا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعُيلِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُونُ بِكَ مِنْ نَشَرِّمَا صَنَعْتُ ٱبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَكَنَّ وَٱبُوْءُ مِنْ أَبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ نُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. اِس کے بعد دُعاتے اِسْخارہ برطفتے ۔ دُعاتے اِسْخارہ بیرہے : -ٱللَّهُمَّ اِنِّي ٱشْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَٱسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَٱسْتَكُلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمَ غَاِنَّاكَ تَقْبِ دُوكَا آتُنِ دُوتَعُلُمُ وَكَا ٱعْلَمُ وَكَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُّوْبِ - اللَّهُ عَرِانَ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَٰلَ الْاَمْرَ خَيْدٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ ٱمُرِيْ اَوْفِي عَاجِلِ ٱمْرِي وَاجِلِهِ فَاقْبِ رُهُ لِي وَيَسِي لِهُ لِك تُمَرِّبَادِكُ لِيُ فِيهُو وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إَنَّ هٰ لَمَ الْأَمْرَشَ ۗ لِي فِي فِي فِي وَمُعَاشِي

www.mahaahaah.oog

ڡؘٵۊؠۜ؋ٱمٝڔؽٲڎڣٛٵڿڶٲڡٝڔؽۘڎٵڿؚڸ؋ڬٵڞڔۏٝۿؙۼڹٚؽٛۏٵڞڔۏۨڹؽ۠ۼۘڷڰٛ ٷڰۛڽۮڶٵڶؙڂؽؙۯػۺ۠ػؙٵؽڎؙڴڗڎۻڹؽ۠ؠ؋؞

اس کے بعد نماز حاشت اوا فرماتے۔ اور اس میں فاتحر کے بعد سیتیج اسم-و الشُّمْسِ - وَاللَّيْلِ - وَالضَّلْحَى - أَكُو نَشْنُوحُ - اخلاص أورمعوونين مرفضة-ا وربیما زا کھ رکعت بڑھتے۔ اِس کا وقت دو پیرسے پہلے تک ہوتاہے۔اس کے بعداً بِي خلوت ميں تشريف لے جاتے۔ اور و ہاکنھي کلمة طبيب كانكرار كرتے۔ اُور مبھی قرآن تنریف بڑھتے اور مراقبہ کرتے اور گاہے طالبان خدا کو مجرامبراطلب کر كماسب كاحوال نوي يحصة وأوربرايك كواس كى طلب كيموافق إرشاد فرمات أورمجتت سيطالبان خداكو ديجهن أوربعض أوقات الساموتاكمان كالوسفيده حال محود ببان فرمائة ، أوربار بالبيام و ناكر حس وقت جناب زبان معادت سے كجه سفائق أور دفائق ببان فرمات توفقط سُنخ سى سے وُه منفام حاصل موجا تا-اُورخاص خاص اصحاب کے ساتھ معارف مکشو فربیان فرما تنے اُور فرمانے۔ ان کو لوسنیدہ رکھنا کسی سے مت ظاہر کرنا۔ اکٹر آت کے اصحاب خاموش رہتے۔ أورضاموشى كويسند كرنى - اس ك بعد جنات كم تشريف ل جات تاكه كهانا غوليتنول أور دروليتنول كوتفتيهم فرمائيس يصزت كمح ككحكا كانهابيت بي لذيذ موتا - ایک د فعرسلطان معدلشکر سرمزر مترای عاصر بوای ای می میاس کی دعوت كى - وُه كَا مُكَا كُلُهَا مِن مِن مِن مِن مُونَلُ مِنْوَا ٱوركِينَ لِكَاكُه السِالْذِيذِ كَهَا مَا مِن يَصِي تنسين کھایا ۔آن جناب تین انگلیوں سے کھانا کھاتے بعض اوقات دوزانو مبطھ كرا ورمهمي كمطننه اونجاكر كم تناول فرمات \_اؤربسِم المندس تنروع كرت اكتركها ينه سے بہلے رد دعا بڑھ لیتے۔

بِشِواللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ الله عَمْ اللهُ عَمْ الله عَمْ ال

هُوَالسَّمَيْعُ الْعَلِيمُ - فَاللَّهُ عَيْرُكَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُوالنَّ احِمِينَ -اَورسُورة لِا يُلفِ بِهِي لِرِّصِتْ - اَور بعدار فراغت طعا كم يد وُعالِر صِتْ -اَنْحَمُدُ لِللَّهِ اللَّذِي مُ الْمُعَمِّنِيُ هُ فَ اللَّطَيْعَ اللَّطِيْفَ الْمَلِيْحَ بِغَيْدِحَوْلِ وَكُافَةً وَالْمَدَة وَاللَّهِ اللَّذِي مُ الْمُعَمِّنِيُ هُ فَ اللَّطِيْفَ اللَّلِيْفَ الْمَلِيْحَ بِغَيْدِحَوْلِ

اس كے بعديہ وعام صف -

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَٱسْتَفْنَا وَٱشْبَعَنَا وَٱدْوَا نَاوَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

الركسي كى دعوت شاول فرمات تونير بهي رفيضة :-

ٱللَّهُ عَلَيْ الْعُلْمِ وَلِبَاذِلِمِ وَلِمَنْ كَانَّ لَهُ شَيْمًا فِيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَظَ عَلَيْ حَيْنِ خِلْقِهِ مُحْتَمَّدِ وَ الْمِ وَ اصْلَحِيهِ وَسَلَّمَ -

أوراكرميزيان موتاتو فرمائ يجد بحذاكم والله يحتوا

www.mahidhah.asg

گھر ہونتے باسفرہی اِس سے کم نذکر نئے اُور رمضان تغیریف میں ندیجتم کلام الدّر سے کم ندیژھتے۔ ہرجایہ رکعت تراویج کے بعد تین دفعہ میردٌ عابرٌ ھتے ،۔

سُبُعَانَ فِي الْمُلُكِ وَالْمَلَكُوْتِ سِّبُعَانَ فِي الْمِنَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَالِيَةِ قَالُمُ لَيْتِ ف وَالْقُلْ دَقِّ وَالْكِبُرِيَآءِ وَالْجَبُرُوْتِ مِسُبُعَانَ الْمَلْكِ الْحَىّ الْمِنْ فَي كَايَنَامُ وَكَايَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُلُّ وَسُ دَتُبَاوَرُبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالتَّوْرُجِ مِ اللَّهُ مُّرَّاجِدُ فِيْ مِنَ النَّارِ مِيا عُجِيرُ مِنَ الْجَائِرُ مِن الْجَهِنُورِ

آپُ ایسی نماز بڑھتے تھے کہ جوآ دمی آپُ کو دیکھتا فریفیتہ ہوجا تا۔اَورآپُ اس کے بعد ذکر وفکر میں بلیطنتے۔

اَور بناب سونے کے وقت اپنے بستر برید دُعایش جنے: ۔

أورابك مرتنبها من التَّهُ فِل (سُورة بقركي آخري آبات) آخرتك بِرُحن أور ايك مرتنبه بدأيت برُحت :-

ٳڽٞۯۘڔۜۜۘۘڮڲؙۅؙٳڵؗۿٵڷۜؽڹؽؗڂۘڹۜٙٵڛۜٛڟۏؾؚڎٲڷٲۮۻ؋ؽٝڛؚؾۜٛ؋ٙٳێؖٳؗڡٕؿؙٷۜٳۺؾؘۅؽڝٙڬ ٵڵۼؠ۠ۺؚڠ۬ؿؙؿ۫ۺؽٳؿڮڶٳڶڹۜۿٳۮؽڟؙڹٛڣػڿؽ۫ؾؙٵ۠ٷٵۺۜۧڡٛڛؘڎٳڷۊؙڡڒڎٳڵڹٚۼؙٛٷڡؙڡؙڝۜڿۜۅؾ۪ ڽؚٲڡ۫ڔۣ؋۠ٵڮٳڮٵڷؙۼؙڶؿؙڎٲڵٳٞڞؙڔؙٷڹڮڰٳۺڰۯۺؙٵؽڟؘؠؽڹۏ؋ٲۮڠٷٳۯؾڮٷڗڞڰڗۘ۠ٵٷ ؿڂۼؖڽةٞڟٳٮٚۜۿؘڰٳؿؙڿۺؙؚٳڵؠۼ۫ؾڔؽڹ؋ٛۏؘڮڵؿؙۺڛڰڎٳڣٵڰۮۻؚؠٛۼٮٳڞڵٳڿۿٳ

record and bid half Long

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَكُمْعًا وَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِينَ مِنْ الْمُعْسِنِينَ ٥٨/الاعراف: ٥٨)

اس كے بعد كائب كام بسنا و فعد شبيخان الله و بيختر و ما آخر اول صفح -بيروائيں ہا خد كوسر كے ينج ركھتے آور فبلد روم وكر ذكر خفيد ميں مشغول موكر وائيں

مهلونرسوحا لے۔

تنصرفی کے اوصافِ جبلہ وعاداتِ جبدہ اگر عُریجر لکھتا رہوں تو بھی ختم نہیں ہوتے بیکن طالب آخرت کے واسطے میں تقوار اسابیان کا فی و وا فی ہے بین کو بیر دُعا میں یا و نہیں وہ وا دکر کے اِن رغمل کریں ۔ اِنشار اللّٰد تعالیٰ ہت جلد مقامِ قرُّت حاصل ہوگا۔

أَبُ حِبُ أَبْنِينُ ويكف توبيدة عابر صنة :-

ٱللَّهُ مُّ اخْسَنْتَ خُلُقِيْ فَخْسِتْنَ خُلُقِيْ وَحَرِيْمُ وَجُهِيَ عَلَى النَّادِ -

أوراكربازاريس سے كزرتے توبد دعا بله صنے :-

؆ۧٳڶ؋ٳ؆ؖ۩ڷؖٷڂٮؙڮۘڰ۩ۺٛۥؽڰٙڶۼۘۦڷڎؙٲڵؙڵڰٛۏؘڵۿٵڬۘۼ۬ٮٛ۠ۘؗ؉ڲ۫ڿۣؽ ؿؠؽٮٛۏۿۅؘڂؿٞڷۜؽٮۿٷؿؙؠؽڽؚ؋ٵڷٚۼٛؿۯۅۿۅؘۼڶؽؗڰؚڸۺؽڴۊؘۑؽٷۦٲڹڴڶ ٲۻڐۥڎؙڡٵڷٚۼڵۮڶۣۏٵڵٳڬؿٵۻ٥ مِرْبِ البَّرِيةِ البَائِيةِ البَّرِيةِ البَائِلِيةِ البَائِلِيةِ البَائِلِيةِ البَائِلِيةِ البَائِلِيةِ البَائِلِيةِ البَائِمِ الْمِلْمِيةِ البَائِلِيةِ البَائِمِ الْمِلْمِيةِ الْمِلْمِيةِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

آب كانام على إبن عبرُ الشَّريح أوركَّنيت نورًالدِّين الْوَالحس آب كانسنام الم محدين حسن بن على بن ابي طالب رضى الترعنهم سيملينا سي افراقة ماك مغرب میں ایک گاؤں شاذلہ آ ہے کامسکن مختا رفیظ شا ذلبہ اُسی طرف منسوب ہے۔ با وجُود نابینا ہونے کے ظاہری باطبی ملوم میں کامل تھے۔ ابتدار میں جُونکہ ظاہری علوم كى طرف رغبت زياده مقى إس واسط اكثر علمام وفضلام سے مناظره كرين كا إتفاق موتار ما يعدازان رياضت ومجابده ميمشغول مُوسّے اَ ورَطر بِيّ نصوّت إختيا ركيا اَور شاذله سے اسکندریہ میں تشریف کے آئے۔ یہاں شیخ الوالفتی واسطی آگے ہی موقود عقے۔آپ شہر کے باہر بھٹمر سے اُور نشیخ الوالفتح سے اندر داخل ہونے کی اجاز ن اُنگی۔ أثنول مناجازت مذوى أور فرما ياكه ايك شهرين ووفقر كيسے ره سكتے ہيں اتفاقاً اسی رات شیخ الوالفنخ کا إنتقال ہوگیا اُ ورآپ شهرس داخل ہو گئے بشیخ این ڈنن جواُس وقت کے بڑے عالموں میں سے تنفے رفرماتے ہیں کہ میں نے سینے شاذلی سے بڑھ کرکسی کوعارف بنیں دیکھا۔ آور باویو واس کے لوگوں نے ماک مخرب میں ان کو کفروز ندفنہ مضنّم کر کے وہاں سے نکال دیا ۔ اُ در اسکندریہ کے حاکم کو لکھاکہ تہار سے فتہر میں ایک زندانی آر ہا ہے تم اِس سے ہو شیار رہنا ہم نے اِسی وجہ

STATE THE PARTY OF THE PARTY OF

سے اِس کو نکال دیا ہے۔ آخر اسکندر رہیں تھی لوگ آپ کو ایڈا و نجلیف دینے کے در بید ہوگئے۔ اور نوبت بہال نک بنجی کرسلطان مِسْرکو اِن کے قبل بر آما دہ کردیا اور سلطان مغرب کی طرف سے اس کو ایسے خط دیکھلاتے جن میں اِن کا خون مباح کھا بو آغا۔ کھا بو آغا۔

اخريع شاذلي في بزور ولايت وبي سے سلطان مغرب كى طرف با تھ اکرایک برواند تخطی شلطان مین کیا جس کی تاریخ ان بروانوں کے بجار ى عقى أوراس بين نشخ كے أوصاف حميده درج عقے ما دشاہ مصرفتل سے بازاً كيآ أورشيخ كوبرى عربت ومؤمت سے اسكندريدى جانب رُخصت كيا يحرمهى لوك فراساني سے بازندائے کسی نے باوشاہ کو لکھا کہ ریکمیا گرہے۔ اورکسی نے کہا کہ رسمیا گرہے۔ جهضيخ رسخت ايزائين واقع موتين ـ توخدا نعالي كي جناب مين رعوع كيا \_ أور ان مو ذاون کی نسبت دُعاکی میندروز بعد با دشاه مصر نے بشخ کی خدمت میں ایک آدمی جیج کرمعافی مانگی اَ وروُعا کا طالب مِوّا۔ اسکندر ریروالوں نے جب باوشاہ کی رغبت ان کی طرف دیکھی توان کی ایڈارسانی سے وک گئے۔ ایک د فعدانسا إنفاق مُوا کرسلطان محدین قلادون کاخرائجی کسی حرم میں واجب انقسل مظمرا ما گیا۔ بادشاہ بنے اس کے مار ڈالنے کا حکم صاور کر دیا۔ و ہ رو لوس موکر اسکن در ریما ک آیا اور سیننے کی تدرمت مين آكريناه لي- با دنشاه مضعنت دهمكي آميز خط سينخ كي طرف نكها كه إس خط كے پینچتے ہى اس كوميرے ماس بھيج دورشيخ نے ند بھيجارتب بادشاه نے غصے میں آکرایک مصاحب تماص کے ہاتھ شیخ کو قتل کی دھمی دی اُ ورمفسد کھمرایا۔ سينخ في اسى مصاحب خاص سے كئي من تانبامنگوايا ـ أورض مجم في بناه لي محتی اُس سے فرما یا کہ تواس بر بیشاب کر دے۔ اُس نے بیشاب کر دیا تو وہ سالہ بانباسونا بن گیا۔ نشیخ نے وہی سونامصاحب کودے کر بادشاہ کی خدمت میں

رواند كيا -كريمبرى طرف سے بربيہ ہے - أوركملا صحيحاكم اس محرم كے قصور كومعاف كياحبات ببادبشاه إتناسونا وكهوكرنوش موكبا أورخز انجي كاقصور معاف كروبا الغرض يشيخ كى كوامات أور خوارق عا دات بے شمار میں ۔ آھے كے كلمات قد سبر میں سے ہے کہ صبی علم کی طرف تمهاری طبیعت راغب موا ورمتها را نفس میلان كرے اس كو تھيور دو۔ أوركماب دستت كومضنوط مكير و-أور فرما باكرتے عفے كه عا دت اللّٰر اسى طرح جارى ہے كہ اپنے انبيارٌ أور اوليارٌ بيد ميك بخ وْكليف مستط فرمانا ہے۔ گھروں سے نکا لے جاتے ہیں۔ بہتان وزُور اُن برباندھے جاتے ہیں۔ بھرجب وُہ صبر کرتے ہیں تو انجام کو دولت اُنہی کے ہاتھ ہوتی ہے۔ أور فرمات من كم عالم كومقامات عاليه عمليه من تبكيل منس موتى حب ك حار باتوں میں مبتلا نہ ہو۔ وسمن اس کی صیب توں مرفوش ہوں۔ اس کے دوست اس كوملامت كريس مِ جالل اس مرطعند كريس م غلماً راس مرجسد كريس جب ان بالوں ہر وُہ صبرکرنا ہے توخُدا نعالے اُسے ایسا اما دمیشوا بنا دنیا ہے کہ لوگ اس کی اقترار كرتے بن

جس وقت سوار بور آپ باہر کلتے تو مقاماتِ عالیہ والے بڑے برا ور ورونش اور اہل دُنیا ہمرکاب ہوئے۔ اور درونش اور اہل دُنیا ہمرکاب ہوئے۔ اور کنتے ہی جھنڈے سر بر ہوتے ۔ اور ایک نقیب آپ کے حکم سے آگے آگے بچار آما جا آگہ جسے غوث وقطب کی ملائہ منظور ہم و دُوہ شیخ شاولی کا قدم بوس ہو ۔ اور کہ جسی آپ فرمایا کرنے تھے کہ اگر شریعیت کی نگام میر سے ممنز ہیں نہ ہوئی ۔ تو ہیں تم کوکل کی مات اور قیامت تاک کے حالات بتلانا ۔ آپ کے لئے کئی جج کئے ۔ اور آخر اسی سفر مبارک میں ذیقعدہ کے میلینے کی اختر سجو اسٹے عیداب میں اِنتقال فرمایا اور ساتھ کے میں اِس سرائے فائی سے ملک بقار کو تشریف ہے گئے ۔ اور اسی صحرا ہیں مدفون ہوئے اِس فائی سے ملک بھون ہوئے اِس

www.malaahah.oog

صواكا يانى نهايت شور تقايات كي ويؤدمبالك كى بركت سےاس كايانى شيرى، بوگیا کیفن نے آئے کامزار مقام مخریں لکھا ہے جو ملا عرب میں ایک وضع کا نام ہے۔اِس دُعا کے نالیف کی وجہ رینلا تے ہیں کہ شیخ الوالحسن شا ذکی رحمۃ اللہ علیہ قامره بسكونت بذير يفف كرج كارماند نزديك آكبارابينه بإدان طريقيت سے فرمايا كراس سال مجع جج كرف كالهام بواب، متم جاكركوني جهاز تلاس كرور وه وك جها زكى تلاش كو تبكاء مكركورتى جهازا بل إسلام كانه ملا مصرت ايك نضراني كاجها زجائي والانقاء ناجاراسي مدمعه دوستول كيسوارمو كئة رامفي جهاز فامره سي مقوري دُّور ہی گیا تھا کہ ہا دِمِخالف جلنے لگی اُ ورجہار و ہیں ڈک گیا۔ اَور ایک سَمِفیۃ وہیں گذار گیامِنگروں اُور کا فروں نے زبانِ طعن درازگی اُورٹوں کہنے لگے کرشیخ صاب م کے ارادہ سے جارہے ہی اور ج کا وقت بالکل قریب ہے ۔ اور جہا تہ كى ريالت سے كدباد مخالف كى وجد سے حبنش منيس كرسكتا ۔ أب و يجھنے شنج صا کس طرح جج کرتے ہیں بصرت شنخ اِ س بات کوشن کر بڑے رنجید ہ ہوئے اسی حالت بن آپ کوننید آئی نواب می آپ کواس دُعا کے بر صنے کا اِلهام بروا۔ آپے جب بیدار مرفت تو فوراً وصنور کر کے اِس وُ عاکو بیصنا نثروغ کیا اور ناخد اسے فرما ياكة لننكرا مفائه أس يضعر ص كمياكمة الرينكر أمفاؤن كا تواسي وقت جها زهكر كها كروانس مائے كا "شيخ نے فرما ياكة نوجها زكو صرور حيل اور خداكى فدرت كا تماشه ومكيمه ينسب اُس منے تنگراً کھا يا اُسي وقت ہوا موافق ہوگئي اُور جلد ہي جہا ز كناره برجا لكاراس كرامت كو ديكوكر نضراني كالركم سلمان موكة يب ووه نصافی مسلمان مذمیروا رات کوخواب میں دیکھا کہ پیشنج دوستوں کے ساتھ ان لڑکوں كوممراه ليخ بهشت بس حارب بي رأس في جا باكر بيجه يحي حلا حائد فرشتوں نے دوکا اُ در چوط کا کہ تو اتھی کا فرہے۔ بہشت میں واغل ہو لئے کے قابل نهين بيخ المركزة ومجمسلان بوگيا أورشخ كي عُجَت مين دفته دفته مراتب ليه كومپنجا . سنداحا دنت حزب البحب

مزاليجري ذكوة اداكرن كاطب يق

عامل کومپائٹے کرز کو ہ اواکر نے سے پہلے چند شرائط کا بابند ہو۔ ورند خوج جوت بعنی ملاکت وضرر ہے۔

> بہلی برکرکسی صاحب مجازے بافاعدہ اجازت حاصل کرے۔ و

دوسری مرکز حوالات جالی و جلانی و ورک کرے۔

تیسری میکہ اُن سِلا کمپٹرا بہتے جیسے کہ احرام کے وقت بہنتے ہیں اُورسِلا ہوّا کیٹرا نہ بہنے ۔اُور وُ ہ کیٹراسفیداُ ورنیا ہو ۔

بَوْتِقَى مِيكرروزة ركھے أورمسي ميں اعتكاف كرے أور رُومة قبله بيتھے إگروضو

www.malaalaalaala.oog

سانادہ تو فی الفور وصور کرکے ووگا ندا واکر ہے اُور سرب کو ٹیراکر ہے ۔

این سان میں میں کہ کھائے اُور پیلنے اُور وصور وحسل میں حتی المعت رُور وربا کا بانی

استعمال کر ہے ۔

چھٹی بر کہ صرف بج کی دوئی نماک لاہوری ملاکر لیکائے اُور کھائے ۔

زکو ہ اواکر بنے کا طریقہ ہما رہے خاندان میں دوطرح سے ہے ۔ ایک بڑا اُور دوسر احجوا اور اُلے اور دولی بڑا اُور دوسر احجوا اور ایس بادہ دن میں بادہ دن اور میں بادہ دن اور دونوں رکھتوں میں شورہ فاتحہ کے بعد گیادہ گیادہ بارشور و اضلاص بڑھے اُور اُسے میں دوئی در اور کی میں دوئی در اور دونوں رکھتوں میں شورہ فاتحہ کے بعد گیادہ گیادہ بارشور و اضلاص بڑھے اُور دونوں رکھتوں میں شورہ فاتحہ کے بعد گیادہ گیادہ بارشور و اضلاص بڑھے اُور دونوں رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد گیادہ گیادہ بارشور و اضلاص بڑھے اُور دونوں رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد گیادہ بارشور و اضلاص بڑھے اُور دونوں رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد گیادہ گیادہ بارشور و اضلاص بڑھے اُور دونوں رکھتوں میں سورہ میں بادہ میں بادہ میں بادہ دونوں کی بادہ میں سورہ کیا کیادہ بادہ سورہ کیا دونوں کیادہ بادہ سورہ کیا کیادہ بادہ سورہ کیا کیا کیادہ بادہ اُور کیادہ کیادہ کیادہ بادہ سورہ کیادہ کیادہ بادہ سورہ کیادہ کی

سلام کے بعد سورہ تیسیں ایک بار اُور آئیۃ الکرسی جھ بار بڑھ کر جہات سِنڈکی طون دم کرے اُور چھری سے لینے گر و مصار کرتا جائے بحصار کرنے کے بعد اُلٹی چھری کی نوک کو زمین میں اِس طرح سے کہ چھری کی ٹیشت اپنی طرت ہو بڑھنے کے وقت سامنے نضب کرنے ۔ اُور خود مصار کے اندر قبلہ ڈخ بیٹھ کر ایک مرتبہ ڈھائے اعتصام بڑھے رپھر تنیس مرتبہ ڈھائے ھو ب البحر بڑھ کر مصار سے باہر آجائے۔

ہرروز انسی طور سے جمعاد کرکے جو "وحزب انبخ حصاد کے اندر نیٹھاکہ سے را وراسی حکمہ رات کوآ رام بھی کرے نے اور تو کھیے تواب میں و تیجھے کسی سے زکھے ۔ بارھویں رو ز حزب انبچ معہ دُعانے اِختتام بیٹھ کہ اعتکا دے سے باہر آتے ۔

اُورجیو طاطر بی بیسے کہ گیدھ ، جمعرات اور جمعہ تین دن ہیں انہی شرائط مذکور اللہ کے ساتھ دوزاند ایک سومبین الاکے ساتھ دوزاند ایک سومبین الاکے ساتھ دوزاند ایک سومبین الاکے ساتھ دوزاند ایک سومبین اللہ کے دوت نومبرے کے دفت نوم کر سے ۔ اور شنبہ کے دِن بعد نما زفجرا یک مرتبہ بیٹر ھے کر

اعتمان سے باہر آجائے۔ اُور ہردوزتین مرتبہ بعنی نماز فجر ، خصراً ورمغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ بڑھا کرے اُور کسی ھاجت کے واسطے سم مناسب ھاجت سترمرتبہ یا سات مرتبہ یا بہنج مرتبہ بڑھا کر حروب البحرتمام کر سے ۔ اُور وقتی اس کی ذکوہ اِس طرح مناسک ہو ۔ ہردوز ہما مرکب ہار پڑھ لیا کر سے خالی نہیں بھر مناسک ہو ۔ ہردوز ہما مرب مجاذ سے اِجازت کے لیے۔ ورنہ خطرہ عظیم ہے ۔ ذکوہ مردوز ایک باد بڑھ لیا کہ سے سے خالی نہیں ایک مردوز ایک باد بڑھ ہے ۔ اُور اگر بادہ دوز بی بڑھے تو ہردوز ایک باد معداعت ما موجاتی مردوز ایک باد معداعت ما موجاتی ہے۔ اور ایک باد معداعت ما موجاتی ہے۔ اور ایک باد معداعت موجاتی مردوز ایک باد معداعت موجاتی موجاتی ہے۔ اور ایک باد معداعت موجاتی ہے۔ اور ایک باد ہا ہے۔ اور ایک باد موجاتی ہے۔ اور ایک باد

## مزالبجر كاشادات كابيان

سرُّد نِ بِهِ الوَاقِل سے آخر تک ایک دم میں بیٹھے ۔اُور حضرت البوالحسن شاذ بی رحمتہ اللّٰہ عِلیہ کا تصوّر کرکے اِما دکا خواست گار بہو۔

ڈُلِوْلُوُا ذِلْوَالَّا شَکِ نِیگا برِ پہنچ کر واسنے ہا تھ کی انگشتِ شہا دت سے سمان کی طرف بین بار اِشارہ کرے ۔

عُودُورًا بِرا پنے مقصد کا دِل میں خیال کر ہے۔

فَتَبِتَّنَا وَالْصُوْنَا وَسَخِوْلَنَاهِ فَاللَّهِ وَالْمَالِمَ وَكَلَا عَصَى كُوبِينِ بِالْتِحْدَا الْبَعْدَ كريه اور بربار مرحرف ت في ليقص كي سائفه و ونوں باتفوں كي انگليا بائدھ اور كھو كيے اور كشائش مطلب كاخيال دكھے طراق انگليوں كي بندكر نے و كھولئے كا يہ ہے كہ تھ كي سب سے جيو ٹي اُنگلي اور تھ براس كے باس كي اور تي برجي کی را ورغ برشهادت کی اورض برانگو عظے کو بندکر ہے۔ و دسری بارت فایعض برکھو لے را ور تبیسری بارمہلی طرح بند کرے را ور و انصاف کا بر پہنچ کرمہلی انگلی و افتکا کنا بر و دسری و اغیر کنا بر تنیسری و ارت شکا برج بھی اور و او د فتا بربانچ بی انگلی و جیسے کہ اور ندکورہے کھولتا جائے جب یہ بیت فی کنا المحود کا بر بہنچ تو اپنامقصد وطلب ول میں خیال کرے اور اللہ تعالی سے جاہے۔

بعب والطيسة برميني و وشمنول باشيطانول وخيال بين لاكر داسن لا كفر كاتف لا كفر كاتف و المقلى معلى معلى معلى معلى معلى بند و المعرف و المعرف

اورنشت وست سے مربارز میں برمارے

جب طسی طست کے سیاتی پر پہنچے اس کو تین تین باد بڑھے۔ جب طب کے اور چو بھی کو پنچھے بانچویں کو زمین کی طرف اور چھٹی کو بڑھ کر آسمان کی تیسری کو آگے اور چو بھی کو پنچھے بانچویں کو زمین کی طرف اور چھٹی کو بڑھ کر آسمان کی طرف دم کر سے بعنی بھٹونک لگائے اور ساتواں کے قرید کے دونوں ہاتھ اٹھاکران پر دم کر کے ہاتھ اُٹھائے بڑو تے دَفَعْتُ بِا هُرِالله اِسے دَالْعَاهَاتِ مَكُ عَا مانگے۔ اور تمام بدن برجہاں تک ہاتھ بہنچیں بھیرے۔

www.madaalaah.org

ستربار برھے۔

تُو الْعُرْبِينِ سِي فِي لَوْجِ تَعْفُوْظِ كُ سات باديرُ هـ . فَاللَّهُ خَيْرُ كَافِظاً لَا وَهُوَ أَرْحَكُوالنَّى أَحِمِينَ يَبْنِ باربر هـ اتَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَنَّلُ الْكِلَّابِ وَهُوَيَتَوَكَّى الصَّلِحِيْنَ يَّبِي بِارْجِ هِـ حَسْبِي الله مس رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كَ سات بارير هـ بشوالله الله الله ي سع هُوَ السَّمْنَةُ الْعَلِيْمُ مَنْ مَن الريرُ هـ. كَحَوْلُ وَكَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ كُوتَيْنِ بِالرِّيرِ هـ ورُو دِ تَشْرُلِفِ كُو احِيْرِتُكُ نَتْنِ بِالرَبِرِ هِ مِن حزبالجركان فقرات كفوائذ كابيان وخاص المتقول كحصول واسط اسمار جلالي باجم الى كسائد ملاكر بيص حات بين كفايت فتمات كے اسط كاألله سے كارَجنَّمْ لك فِقره بے اس كے ساته يَاكُوني الْمُهِمَّاتِ الْكُرستْرِبَادِيرُ هـ محافظت وترقياتٍ بإطن تح واسط نَسْعُلُكَ الْعِصْمَةَ سَعْيُوْب تك فِقره ہے۔ اِس كے ساتھ كيا حَفِيْظٌ ملاكرستر بار مراھے ـ مناہی اُور معصبیت سے بازر سنے کے داسطے اِسی فقرہ کے ساتھ كاعاصم كوملاكرسترباد مره رفع براگندگی کی خاطر و تحوم خطرات کے واسطے۔ فَقَدِ انْبَلَی سے عُمُودًا الك فقره سے راس كے سائھ يُا حُونيْظُ مِل كرستْر بار برطے ر اطمينان ول كواسط - فَثِيَّتُنَا كَ ساعَفْ يَامُثَرِيَّتَ الْقُلُونِ مِلاكم

www.madatahah.ang

مغلوبی اعدار کے واسطے۔ فَتْبِتَنْنَا سے مَاهٰنَ اللَّبَحْرَ وَالكُررِجْ فَ وَرَاسُهُ كَلَ وَلَهُ اللَّهِ عَدَو وَرَاسُهُ كَلَ وَلَهُ اللَّهِ عَلَى وَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدَو وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَمِّى اللْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

تُصُرُّتُ كَے واسطے مانفُونا كے ساتھ يا فاصِوْ الاكرستر بار برجے۔ با انفُونے كامِرِين تك فِقرہ كے ساتھ اسى اسم كو الاكرستر بار بڑھے، تشخیر فلوٹ كے اسطے مستجولانا سے كُلِّ شَيْئَ مَاك فقرہ ہے اس كے اتھ

یا مستخور طاکرستر بار برطے۔ رقم کے واسطے۔ وَادْ حَمْنَا سے دَاجِمِیْنَ کُ فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ

يَادَحِيْمُ لِللَّرِسِيِّرُ فِارْتِرْهِ \_

مغفرت کے واسطے۔ فاغین کناسے غافرہین کک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ کاغیقاد ملاکرستر مار درجے۔

كَشَّاتُشْ رِنْقَ كَ وأَسِطَ وَادْدُقْنَاكَ دَاذِقِيْنَ مَكَ فَقَرَه بَدِ إِس كَسَامَةُ كَادُونُ مِلْ كَرِيا آمِيت مَرْمِنِ رَبَّنَا أَنْدِلْ عَلَيْ نَامَا لِكَنَةً مِّرَ السَّمَاءِ تَكُونُ نَنَاعِيْكَ الْاَوْلِيَا وَأَخِرْنَا وَأَحِرْنَا وَأَيْتَ مِنْكَ وَادْدُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّانِ فِينَ يابِس وُ عَاكُونِا غَنِي أَغِنْيُ كَارَاذِقُ أَدُدُنُ قَنِي دِنْقًا حَلَا لاَ طِيبْنَا وَ أَسِعًا يِعَلَيْمِ

قُلامرى باطنى فنوقهات اوركشاتش دِنْق وغيه كاولسط وهباكنا سے قب يُر من جوفقه به جب وہال بنج تو بهد يوده باداسم كاو ها برسم بهر صنرت مبلى على نبينا وعلى الصلوة والسلام كى دُما بين بار دبينا اندن كا كائنا ما يُكَا بير من السَّمَاءِ تَكُونُ كَنَاءِينًا لِآلِ قَلِنا وَاجِدِنَا وَاليَّةُ مِنْنَاكَ وَادْ دُونَا وَاليَّةَ مِنْنَاكَ وَادْ دُونَا وَاليَّةَ مِنْنَاكَ وَادْ دُونَا وَاليَّالِيَةَ مِنَاكَ وَادْ دُونَا وَاليَّالَةِ وَالسَّالِ مَنْ السَّمَاءَ مَنْنَاكَ وَادْ دُونَا وَاليَّةُ مِنْنَاكَ وَادْ دُونَا وَاليَّالَةُ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْنَا مَا وَالْمَالِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّامَ وَالْمَالِيَةُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِيَةُ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعِلَّالُولُكُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالُومُ وَالْمُؤْمِنَالُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالَالِمُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالُومُ اللْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونُ اللْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَالُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِونَا وَالْمُؤْمِنَالُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُومُ وَالْمُؤْمِنَالُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ الْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُومُ

خَيْوُ الرَّازِقِيْنَ مِرْ صِ يها مك بارسُورة إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مِرْ صِ بربلا سفخفوظ رسنے کے واسطے ۔ کاشخفظنا سے حافظین تک فقرف اس كے ساتھ كاحفظ للكرستر بار راھے۔ ماليت ياك ك واسط والهد بناس ظالمين تك فقره سي اس كے ساتھ كاھادى ملاكرستربارير ھے۔ حسُول مقاصد کے واسطے۔ وَهَانُناسے قَدِيْنُ كَافْرہ سے اس كے ساتھ كاو تقاب بلاكرستربار برجے ـ مشكلات كى آساني كے واسطے - الله تُوكية وَكَنَّا أُمُوْدَنَا سے دُنْمَانَا تك فِقره سے اس كے ساتھ كامكيت وكيل عُشي بلاكرستربار برھے \_ أ فات سفرس مفوظ رسنے کے واسطے کٹن تکناسے الحیلنا تک فقرہ ہے۔اس کےساتھ ماکافظ بلاکرسترباریوھے۔ وشمنول كى بلاكت كے واسطے واطبش سے يَوْجِعُوْنَ مَا فَقُرْمَ عِ اس كے ساتھ كاقاهِ مُذَا الْبَطْشِ الشَّرِيْنِ انْتَ الَّذِي كَالُولُ وَالْبَطْشُ الشَّرِيْنِ انْتَ الَّذِي كَالُولُ وَالْبَطْشُ الشَّرِيْنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ يَا قَاهِمٌ مِلا كُرستُرْ مار روي هي ما إسم هُن لُّ كُو مِلا كُرستُرْ مار روي هي وركع خدا وندا فلا نشخص كومغضُّوبُ كر . أوراس كي أنكه ، كان أورزمان بندكر. الركسي مجلس بي كسى امردين ما دُنيا كي نسبت خصومت مو أور داعي حق بياب بهوراور صم مرب زبانی سے غلبد کرے تو والطبیس سے پیڈھوٹ کا تین بار يره كرأس كى طوت دم كرے ـ زبان اس كى بندمو ـ زیاد فی علم کے واسطے۔ نیسٹن سے رَجِینُو تک فقرہ ہے۔اس کے سائق كاعَلِيْهُ بِلاكرسترباد ورهي. ا گرامُورمِعاش میں تَشُولَین کا خوب بوتونیبین سے غاف ڈون کے بڑھ کر

www.makiaihah.org

ایٹے اور وم کرسے اور چھض جا ہے کہ وشمن کے درمیان سے بوکر بکل جائے۔ اور وُسْمَنِ اسْ كويهْ ويكھے أور ندمعترض بو تو لَقَالُ حَتَّى الْقُولُ سے كاينْصِيرُ وْت تك بره كرمناك ريز بروم كرك أس كى طرف تعينك يا محيو فكے - أور الركسي كا غلام بھاگ گیا ہوتو غلام کا غام کا غذ باکٹرے میلکھ کر اس کے ار دگرد آیت مذکورلکھ كراس حكه لشكا و بحمال و هوا تقار اگر زن وسنوبر کے درمیان إنقطاع کی صورت موریا و وخصوں کے زمان کسی معاملہ میں خصومت ہو۔ اور دستمنوں کی زباں بندی کے واسطے اور طلب جاہ و حشمت كے بيتے مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ سے كاينغيكان كاس وفقره مے سات باريوا كر كھو تھے باسات سنگریزے دم كر كے اُس كى طرف ميسنكے -اگراراتی مویاد شمن سے تقابلہ مور تو فتح کے واسطے حُمّ الْاَمْنُ سے كانتُ وَقَ تك سترد فعد برط كردم كرس آل حضرت صلى المترعليد والم عود عمى جهادول ميس برطصة أوراصحاب كوبهي مرصف كى تلقين فرمات. شياطَين، ظالمون أور قورول كيضرر كي فع كرنے كي ليت ليشجو الله كالبّناس سقفناً كالرصف بوصف مُوسِّ ابن دونوں مامقوں كوابينے كر ديميرنا حات باعصا سے اپنے مال ومتاع کے گروخط کھننچے۔ الركسي ظالم كح سامنے جائے تو تے فاليقس مرف \_ أور مرحرف كيساتھ وست راست کی انگلیاں بندکرے اور کفائٹنا کے اس طرح لحم عست بربائيں ہاتھ کی اُنگلیاں بندکرے اُورجہ مائی تُناکھے۔ بھروسمن کے سامنے ما كردونوں ما مقوں كو مكيار كى كھولے أور اُس كى طرف كھونكے. كفاست سترا عدارك واسط اكر داعي منذؤ به نماز س توبطرت ما والتسليح ووركعت ما حالاركعت من متن منتوم تنبيره عداور اكر ملة ويرفي توايك مزار

ایک مرتبردوزار سات روز کس پڑھے۔اگر برنہ موسکے توبعدد کا بی ایک سوگیا رہ بارپڑھے۔وُہ فقرہ بیرہے۔فَسَدَیکفِینکھٹٹواللّٰہ کُوهُواللّٰہِیْنے الْعَلِیْمُوطُ برنظری ہمجرو آسیب سے محفوظ رہنے کے واسطے۔سِتُرُالْعَرْش سے

بدنظری، خرو ارسیب سے تعوظ ارہے ہے واسطے مسالا العراب سے تعیقہ خ تاک نام کردم کرے۔

اگرگوئی شخص حاہے کہ مال و مماع حوروں ماکرم سے محفوظ رہے تو کا غذیا شیکری میر فاللہ عنی فروع عافظ الا ہو آرکٹ کوالڈ احدیثی لکھ کراموال کے ہمراہ رکھے اور اگر راہ میں راہزنوں کا ڈرمو اگر ملڈ ذر نماز ہے تو بطور صلوۃ التسلیم تیں م مرتبر دی ہے ما ایک ہزادا یک مرتبر ہے۔

نفقة الغيب باامورمعاش كيمانجام كة اسطى يوصف والااكرمارة و بماري توبطور صلوة النسيح إنَّ وَلِي عَاللهُ الَّذِي سے صافحین مک تین سو مرتبه بوص اورا كرماند ذبه وَكرب بعد داسم ياور في يون وضش بار تعنى جيايس

بادمرنازك بعداره

مُتُسِبِی اللّٰهُ سے دَبُّ الْحُرْسِ الْحَطِيْمِ الْحَطِيْمِ الْحَطِيْمِ اللّٰهِ الْحَدِدِ الْعَيْبِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

شفارامراص کے واسطے ۔ ببنید الله الکن ٹی سے عظیم کا فقرہ ہے اس کے ساتھ بیاشانی طرار مراصلی اللہ عدد اسلام نے اس اس کے ساتھ بیاشانی طاکر ستر بادبر چھے مصرت دسولِ خداصلی اللہ عدد اسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح وشام نیس تین باراس کو بڑھاکر سے کوئی چیزاس کوضہ رنہ

roman unaktalnah ong

الرسفرس البزن كوشن ك واسط أرس توجاب كداول ايك بارسورة إِذَانُكُنِ لَتِ الْأَرْضُ مِرْ هِ إِن أُور وولون ما تقرأ مِن مريار سے أور مطفى ميں خاك ہے-أور وُه خاك را ہزنوں كى طرف مچينىك دے راؤراينے اُوبر بھرسے يا وّں ك المقصر عريريط وفاضرت لهُمْ طَريقًا في الْبَحْريسُ الْاتَّخَافُ دَرُكًا وَكَا تَكُنُّني وَجَعُلْنَا مِنْ اَبِينِ اَيْدِي يُهِمُ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًّا فَاغْشَيْنَهُ هُوْفَهُ فَهُ وَكَا يُنْصِرُونَ ٥ راوى من فضم كاكركها م كدا يكر أ رامزنوں نے مجھے آگھیا میں نے میں بڑھا اُور ایک ورخت کے تلے مبطھ کیا یا ہزلوں نے مجھے نہ و کھھا۔ اور آنس میں کہنے لگے کہ ابھی وہ آدمی بہاں تھا اِب کِدر حوالا گیا۔ و قع صرر محبوس كے واسطے كا حول وكا قُولَ مَا إلاّ بالله الخ ستنرمرتب برطع مدسيف مقرلف مين اس كى بهت فضيلت أنى مداكر قيدى ماشاء الله كان كاحول ولا قُوتَة إلا بالله العسلية العظيم الك بزار مارك اور حسبى الله ونعتم الوكين الك بزار وفعدا كي مي نشست مي مبيع كريوه بهت جلدي الله تعالى اس كورم في تحفظ كار

خاص مطلبول اُور فائدُوں کے ا<u>سطے حزالہ جرائے سے کاطریق</u> اگد کوئی شخص کام میں عاجر ہا گیا ہو۔اَور کوئی صُورت سرانجام کی مذہور تو

reewn un*alaidhach an* y

اس کوچاہئے کرماک وصاف خالی مقام میں عسل کے بعد و ورکعت نماز بڑھے سالاً کے بعد و ورکعت نماز بڑھے سالاً کے بعد و انتخابی اس کی شکاح ل جگی کے بعد بابغ باسات بار دُعات حرب برٹھے ۔ انشاء اللہ تعالی اس کی شکاح ل جگی و انتخاب اللہ کوئی با دشاہ باظا کم کسی کو صر رہینجاتے با و دندوں وغیرہ کا خطرہ ہوتوست و فعد حرب کو بڑھ کر اپنے ہا مقوں رہی ہونے اور تمام بدن برہا تھ بھرسے انتظا اللہ تعالی ان کے برش سے محفوظ رہے گا۔

محبّت کے وقت جب ھنب گذاہر پہنچے توستر دفعہ کھے۔ یُجیتُو تھے کُجُب اللّه ہِ مُحبّت کے دفت جب ھنب گذاہر پہنچے توستر دفعہ کھے ۔ یُجیتُو تھے کُجُب اللّه ہِ عَلَم کُلاں بِن فلاں کی مجبّت اُور وسٹی فلاں بِن فلاں کی مجبّت اُور وسٹی فلاں بِن فلاں کی مجبّت اُور وسٹی فلاں بِن فلاں کے دِل اُور تما اعضار واستخوان میں ایسی ڈال کہ ایک کھ کوال اس کے بغیر قرار مزمور آئین ۔ اُور دامنی بخشیلی ذمین میں مارے ۔ اِسی طریق برتین مدور تاکہ بیٹر میں ایک میں دکھے جب جبوب کے سامنے جائے بھوالا ساعری گلاب اینے مُنہ ہوئل لیا کہ ہے۔ ساعری گلاب اینے مُنہ ہوئل لیا کہ ہے۔

مُنْفَاتَ مِنْصِ كَ لِئِدَ عِهِ الده روزيك مرروزباره مرتبه بريط يجب بِسْعِواللَّهِ اللَّهِ يُحَكَّ لَا يَضُدُّ مُعَ إِسْمِهِ شَيْئُ فِي الْأَرْضِ وَكَافِي السَّمَاءَ وَهُوكَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِهِ بِهِ تُوسِيِّرُم سَهِ برِيصِ وَنُهُ أَنِّ لُ مِنَ الْقُمُ أَنِ مَاهُوَ شِفَاءً وَرُحْمَهُ يَكِلُهُ مُو مِنِ بِنِي مِينَا إِنْ فَلال بِن فَلال كُوشِفا مِنْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

مادشاہوں با امیروں کی شخیر کے واسطے۔ بارہ روز تک ہرروز بارہ مرتبہ بڑھے بہت کی میں میں میں میں کی سخیر کے واسطے۔ بارہ روز تک ہر پہنچے۔ مرتبہ بڑھے بیا میں ایک میں میں کے بعد میں مال کی آنکھوں ہیں ۔اس کے بعد سند مراز کے کیا میں بار بڑھے اور دعوت کے بورجب اس کے بعد جب اس کے کھر کو جاتے تو ایک مرتبہ اس دُما کو بڑھ لے۔

رستر کے من اور سفر کی سلامتی کے واسطے سفرس جانے سے واقعین ون دوزه رکھے اور مرروزمعد شرائط دعوت اِس دُعاکو بارہ مرتبہ بڑھے۔جب بِعَوْلِ اللهِ لا يَقْدِدُ عَلَيْنا ير يَسْعِ تُوستر وفعرك - يَا حَفْظُ احْفَظُنْ مِنْ جُرِينُعِ الْبِكِيَّاتِ مَا أَنْ حَمَّ الرَّ احِرِمِينَ - أورجب روان موت ما كسي مقام بيه اُنزے یا اگریسی جگر خوت ہو تو ایک بار اِس وعاکو براھ ہے۔ كشتى أوربهما ذكى حفاظت كے واسطے سوار بولنے سے بہلے نتن دن تك برروز منتربار مرشصے ۔ أورجب سُنجو ْ لَنَا هٰ لَا ٱلْبَحُور بِهِ يَحِي تُوستر مرتب يرمع يَاحَفِينُفُا احَفَظْنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْبُلِيَّاتِ يَاأَرْحَمُ التَّاحِبِيْنَ أَوركَ خدُالْعَالَىٰ مِين النَّے آبِ كو أورائيے مال واسباب ورفيقوں كونترى امانت يس فينيا ہوں توخیریت سے کنارہ بربہنجا۔اس کے بعد کشنتی میں سرماز کے بعد ایک ایک بار اِس وُعاكودِر در كھے أو راگرطوفان آجائے توجب *تک طو*ّفان رفع مذہوبڑھار<sup>ہے۔</sup> قرض ا داکر نے کے داسطے ۔ نین روز تک ہردو ڈیندرہ باربڑھے ۔ جب ٱنْصُنْنَا فَإِنَّاكَ خَيْدُ النَّاصِرِينَ مِي سِنْجِ تُوستَّرُم رُنْم كُ ٱللَّهُ قُرَّ ٱكْفِنِي فِي اللَّهِ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغُنِيْ لِهُضِّلِكَ عُمَّنَ سِوَاكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِينَاكَ أولعض أدن فنكافأ تائ خيث الترازف في كعديس وعارس امر كاسط التيمن مترح صدروزیادتی فنم و ذہن کے واسطے بنین روز تک مراوزیا کچ باسات باربره هے۔اُور قند باگلاب بالسی اُورشیر سی بردم کر کے کھلاتے۔ اُور جب كِنْ هُوَ قُنْ اللَّهِ عَيْدًا فِي وَالرِّهِ عَنْ فَوْظِ مِي سِيْحِ وْسَاتُ مُرسْر كه ـ رَبِّ الشَّدَحْ لی صن دی الخ مین ما ستے کہ مردور صبح کے وقت بڑھا کرے ناکہ ول کشادہ أورقهم زياده مو ل معرفت أور غلبته حال كے بليے تين روز تاب مردوز أنيس باريشے

yanwa un*aktakak an*g

ٱورجب بَيْنَهُمَا بَدْ زَخُ لَّا يَمْغِينِ بِيهِ عَنِي الْوستَّرْبِارِكُهِ لِكَالْهُ إِلَّا أَنْتُسُبُّعَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - اللَّهُ مَّ الْذِي أَسْتَمُلُكَ كَمَالَ مَعْزِفَتِكَ وَحَقِيْقَةَ الْيَقِيْنِ - بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

سَلاَمِتَى اَمِيانَ كَعَ واسطَى تَنْ روزَ مَكَ مِروزَسات باربِيْ عَيْبِ حَسْبِي اللهُ كَارِيْ الْعَظِيمُ مِي بِنِي حَسْبِي اللهُ كَارَالُهُ وَكَالَتُ وَهُو كَبُّ الْعُرْشِ الْعَظِيمُ مِي بِنِي حَسْبِي اللهُ كَارَالُهُ وَكَالَتُ وَهُو كَبُّ الْعُرْشِ الْعَظِيمُ مِي بِنِي وَسَتَّرَ بِاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

و علی عمر التحدید الله ایک بادر آمین تین بار - آمیت الگرسی معلیم الله ایک بادر آمین تین بار - آمیت الگرسی معلیم الله ایک باد

فر تاكمر انعاله ين و قُلُ إِنْ نَهُ لَتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْدُ اللَّهُ يُنْ مِنْ دُونِ اللهِ وَقُلْ ﴾ آ قَلْ ضَلَلْتُ إِذَا قَمَا أَنَامِنَ الْمُقْتَلِينَ وَثُوَّ أَنْزَلِ نُ بَعُنِ الْغُبِّرِ أَمَنَكُ نَعُاسًا يَعُشَى طَآئِفَةً مِّتُ كُوْلًا ن واندوہ کے بعد راحت ربعنی)عنور کی جم چھا رہی تھتی ایک گروہ پار م میں سے

وُطَانُّهَ يُّ قُدُ الْمُسَّتُهُمُ أَنْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ رِبْ عِنْ ظُنَّ الْحَاهِلِتَةِ مَ يَقُولُونَ هُ يُّ مِّاقُتِلْنَاهِ فِينَامَقُلِكُو بهاداس كام يس محدوقل وتداي جاتيم بهان . آپ وزايت بُنُوْتِكُو لَنُوزَالِّن بْنَ كُبْتَ عَلَهُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَحَ لِيُبْتِلِيَ اللهُ مَا فِي صُلُ وَرِكُوْ وَلِمُعِصَى مَ تاكم أزمات الدرنتون في وكي متهاد سينول مين لقا أورصاف كرد سيولتها رب دلول من لقاء وَاللَّهُ عَلِيْمُ إِنَّ الشَّلُ وَو عَكُمَّنُ لَّسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله أور الله خوب جانت والاسم سيد كرازول كو وَالَّذِنْ مُنَّ مَعَهُ أَيْسُكُ آءُ عَلَى الَّهِ اور وہ ہوآ بھ کے ساعتی ہیں کفار کے مقابلہ ہیں بہادراً ورطاقتور ہیں آبس ای بڑے رحم دل ہیں تَرَاهُمُ وُكِنَّا سُحَّكًا يَدُبْتَغُونَ فَضُلاَّ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَ ناہے اہنیں کمبی رکوع کرنے ہوتے مجھی سجدہ کرتے ہوئے طلب کا رہیں المنڈ کے فضل اوراس کی رضاکے سِيْعَاهُمْ فِي وَجُوهِمُ مِنْ اَثِرَالسُّجُودِهِ ذَٰ لِكَ مَثَلُهُمُ ان ( کے ایمان وعبادت) کی علامت ان کے تیروں برسجوں کے ترصد مایاں ہے یہ ان کے اوصاف

في التوار في التوار في الموري الموري

كَاظَاعَيْن غَيْن فَاقَافْ كَافْ لَامْ مِيْم نُون وَاقُ هَا يَا۔

یارب سِقل ویسِدو کانگیسر عکبنایا دی و م اے رب سِس اور آسان کر اور ناسخی کر ہم پر اے رب

## دُعَاعَ حِزْبُ الْبَعْرُ

### بِسْجِواللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيةِ و

الله كيام سينترفع كرابول جبت إي مهريان بميشدرهم فرمان والاب

يَااَللّٰهُ يَاعِلْ يُاعَظِيْمُ يَاعَظِيْمُ يَاحِلِيْمُ يَاعَلِيْمُ انْتَ رَبِّ وَ

ائے اللہ کے بندمرتبر اُمے بزرگ قدر اُمے برویار اُمے داناتے اسرار توبرورو کا رہے میرا اور

عِلْمُكَ حَشِبَى فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّى وَنِعْمَ الْحَسُبُ حَسُبِى

علم تیرا میرے حال کو کافی ہے لیس کیا خوب ہے پرور وگا رمیرا اور کیا خوب کفایت کرنے والا ہے۔

تَنْصُرُمَنْ تَشَاءُ وَإِنْتَ الْعَرِنِيْزُ الدَّحِيْمُ و نَسْتَمُلُكِ

الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْإِرَادَاتِ

رنفوس بى نكاه ركمنا مركات أور سكنات ين أورة بم بس سے بيدا بوت من أور الله ورسب والله كو الله و الله

وَالْخُطُوا تِ مِنَ الْطَنُونِ وَالشَّلُونِ وَالْأَوْهَا مِرَالْتُمَا تِرُوعِ وَالْوَهَا مِرَالِتُمَا تِرُوعِ بِالنَّالِ وَلَيْ فَا لَا وَهَا مِرَالِتُمَا تِرُوعِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْ

لِلْقُلُوْنِ عَنْ مُكَالَعَةِ الْغُيُّوْنِ فَقَلِ الْبَيِّلِيَ الْمُؤْمِنُونَ

پونشدہ چیزوں کے معابّنہ سے اس بنے کر عقیق آزائے گئے ہی ایمان والے

وَدُلُولُوْ الْدِلْوَ اللَّهُ مِن يُلَّا ١٥ إس جَلَّه داتين بالقرى الكشتِ شهاد

<u> سے آسمان کی طرف نین باراشارہ کرہے ۔اور کھر سریٹر ھے۔ وَاِ ذُ</u>

أورأس

كِقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْكَرِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرْصَّ مَا وَعَلَنَا

دودرا واس جگرایت مقصد کو خیال کر کے ور تابعدا رکیا تو نے ہوا آور مثیطالوں آور جٹات کو س

www.makiakak.org

نُصُرُنَا فَاتَّكَ حَيْرُ النَّاصِرِيْنَ وَافْتُحُ لَنَا فَاتَّكَ خَسِيْرُ مرد فرما ہماری کیونکہ توسب سے بہتر مدد فرما نے الاسے اور کھول ہے ہما رہے بند کا موں کو کیونکہ تو الْفَاتِحِيْنَ وَوَاغْفِرْلَنَا فَاتَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ هُ وَالْحَمْنَا فَاتَّكَّ سير بتركه ولنه والابء أورخن وسيجس كيونكه توسب سيربتر بخشفة والاب أوررهم فرماتهم بركبونك تَحَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ﴿ وَارْزُقْنَا فَاتَكَ خَيْرُ الرَّا نَبْنَ ﴿ وَاحْفَظْنَا سي بسريهم فرمان والابها أور زن عطافها مم كوكيونك تومبتر رزن عطافران والاب أورحاطت اتَّاْءَ كُيُّرُالْهَافِظِيْنَ وَوَاهُلَانًا وَيَجْتَامِنَ الْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ أَوْ فرہ ہماری کیونگہ توسب سے بہتر محافظ ہے آ ورسیدھی راہ دکھا تھیں اور بنجات دیے ہیں قرم طالمیں ہے هَتْ لَنَامِنُ لَّكُنْكُ رُجًّا طُلَّمَةً كَمَاهِيَ فِي عِلْمِكَ وَالشُّؤُهَا اُ در عطافر ما ہیں ابنی جناب سے باکیرہ ہوا (ہوائے نوش جیسے کر وہ نیری دابست ہیں ہے اوراس أِنَامِنْ عَزَآيِن رَحْمَتِكَ - وَاحْمِلْنَا بِهَاحَمُلَ الْكُرَامَةِ بواكوجم برچيدل دے اپنى رحمت كے تر الوں سے - أور افضا أو بهم كواس كے سائد أنظانا برركى كا مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيةِ فِي اللَّهِ يَن وَاللَّهُ نَيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَإِنَّاكَ سلامتی آورعا فیت کے ساتھ دین دنیا آور آخرت میں بے شک تو لِيكُلِّ شَنِّيٌّ قَلِ يُرُّهُ وَلَا لِهُ مَّ كَيْتِ لِنَا أُمُّودُ ذَا إِسْ مِلْ إِنَا مُقْصُودُ يجيزيد فادر ب أكادلة أسان كرف بمان كن بال كامول كو ول من خال كرے أور الله تعالى سے جاہے عمر الدّ الحدة لِقَلْو بِنَا راست كيسائة بمارسة لول وَأَنِّلَ انِنَا وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي دِيْنِنَا وَدُنْيَا نَا وَكُنْ الْنَا اور بدنوں کے لیتے اورسلامتی اور عافینت کے ساتھ جانے دین اور دنیا میں اور مو تو ہمانے اسط صَاحِبًا فِي سَفِر نَا رَا بَعِضْ سَعُول مِن بِي هِي ہے۔ وَمُعِنْنَا وَحَافِظًا أورمدوكار و تلميان

www.makidinde.org

في حضرتًا) وَخِلْفَةً فِي أَهْلِنَا - وَالْطَمِسْ إِسْ مِكْرِداسِنَ فَيْ تُعْر خُهُمُ عَلَىٰ مَكَانَبُهِمُ فِلاَيْسُتُطِ يُرْجِعُونَ ٥ لِسَ فَ وَالْقُرُانِ الْحِكْمُونِ لائیں گئے ہم نے ڈال دیتے ہیں ان کی گردانوں میں طوق لیں ؤہ ان کی تھو ڈیوں کہ وَحَعَلْنَا مِنْ كُنُ أَيْلِ يُهِمْ سَكَ الْوَمِنُ خَ ان كيسراوبركو أعظيم بوت بين اوريم في بنادي سيسان كيسلمندا بك بواد أوران كي بيجيد ايك ولوار

فَاغْشَيْنَهُ وْفَهُ مُرِكَانِيْنِ وَوْنَ ٥ شَاهَتِ الْوُجُولا ـ نَيْن إِر أدران كي آنتهول برقال دياج تم له بيس وه كجه نهيس د كبيد سكنته بإشكل اوراس کھے اُور ہر مار تبیتنتِ دستِ راست سے زمین بر مار سے۔وُعَنَتِ اور بھا۔ جاناس کے الُوجُولُ لِلْحِيِّ الْقَيُّو مِرِ وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ٥ سب (لوگوں کے) چہرے می وقتوم کے سامنے أور ناتم او ہؤاجس نے لادا ایسے (مسر) بین طلم (کا بو تھے) طس ، طسم ، حمعسق - برایک لفظ علی و علی و تین نین بارييه هـ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِينِ فَبَيْنَهُمَا بَرُرْخُ لَا جارى فرفاياد ودرباؤل كو جوباتم طقيس ان دونول كي رسيان جحاب يحدا يك وم يُبغِين وَحْوَواليَّر طون كم عِوْ اليَّر طون كم عِوْ آك كم حِوْد يج و خَوْمِنْ کے کے اِلْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل دونول إعقول بروم كرك بردعا برص دَفَعْتُ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى أعظادي بي الدرتعالي كي معم كيساعة كُلَّ بَلَّاءِ وَقَضَاءِ يَبْجِبْنَى مُنْ هٰذِ وِالْجِهَاتِ السِّيقِ تَأْمَنُ ا ہر بلاء اور فضار کو بو آئے ان جھ طرفوں سے اس میں رہے گا بإذن الله وتعالى مِنْ جَبِيْعِ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ اِوَرسرِ سِعْ وَل الله نعالي كرافن كے ساتھ تمام آفتوں أور سختيوں سے يك نماً بدن برجهان تك ما يقد ببنجيس ، ما يقد بيير سے أور بڑھے

2 34 03 /26,9 الله العزث الع العقاب ذي ال تريمزا دين والافضل وكرم بَرُ و بِشُورِاللَّهِ بَابُنَا تَبَادَكَ حِنْ شاہے نسبم اللہ ہما داور وار قصیت تبارک ہماری دلواری ہیں ایک دولول تے اور محصر ہمارے لیئے گفایت ہے بردونون بالقول كي أنكليال أسي طرح كهولنا جا عاميم عين سين قات عرش كايروه لشكايا ن فدنت بإسكتابهم برمخالف آورالتان كي كرد كيرف والايد بلكروه قرآن بزرك لوح من محفوظ رکھا گیا ہے

بعداس كيتين باريره هے ـ فَاللَّهُ-كافظاس وهو أرج ين ه پيريين باريره هـ ان وليسم عَلْنَ هُ يُعِرسات بار يُرْسِهِ حَشِبِيَ اللَّهُ كانى ب مجھ الله كَاهُوَ مَعَلَيْهِ تُوكَانْتُ وَهُورَتُ الْعَرْشِ الْعَطْلُمِ ٥ لأرض وكافي التكمآء وهو السميغ العكيم ويوتس بالم سمان بين أوروه سين والاجائة والاب يمين و بحريان باربر در ود مراه 5. 391919 اینی دهت کے ساتھ آسے زیادہ مرطان تام مرطانی کرنے والول سے۔

ranson and stale after any

دُعَا عِ إِخْتَ تَامَ

يَاللَّهُ يَانُوْرُ يَاحَقُ كَامُبِينُ ٱلسِّنِي مِنْ نَوُدِكَ وَ عَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ وَفَهِّمْنِي عَنْكَ وَأَسْمِعْنِي مِنْكَ وَٱبْصِرُ فِي إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَدِيثِرٌ لَهُ بِاسَرِمْيْعُ مَا أورد كالا و محص حقائق اشاراين كى - باشك تو بر جيز برقا ور ب أس سنن وال أس عَلِيْهُ رَاحِلِيْهُ رَاعِلِيُّ رَاعَظِيْهُ الْمُعْرِدُ عَالِيْهُ وَعَالِيْهُ مِغَصَائِصِ أے برو بار أے بندر تبر أے بزرگ ميري و عاكوس اپني خاص مهربابي لُطْفِكَ وَامِيْنَ وَامِيْنَ وَامِيْنَ وَامِيْنَ وَيُومِنِ بِارْتِي الرَّيْدِ - أَعْدُ ذُ بیں النز تعالیٰ کے بَكِيمَاتِ اللَّهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَامِنُ شَرِّمَا خَلَقَ لَهُ يُمِرَكُ يُرْهِ کلمات تامد کے سابقہ پناہ مانگنا ہوں سراس چیزی برای سے جو پیدای يَاعَظِيمُ السُّلُطَانِ كِاقَالِيمُ الْإِحْسَانِ كِادَآئِكُمُ السُّلُطُ مرج على واله أع قديم سے إحسان كرنے والے است ميشد فتيس عطافر فان والے أسان كرنے التِّرْدْقْ يَاوَاسِعَ الْعَطَايَاكِ الْفِعَ ٱلْبَلَّاكِ إِيَاحَاضِيَّ النَّيْسَ ية والمه أسط شيس كشاده كرية والمه أب بلاق كودُور كرية والمه أحدُّه ذات كرما منه بي كسي وأ عُبِيَّامَوْجُوْدًاعِنْكَ الشَّكَ آئِكِ يَاجِمُولَ السِّرِّيَا السِّرِيَا السِّيرِيَا خَفِيً ایس اے وہ وات کر موجود سے مختبول کے وقت اسے بھیدوں کے افت اسے پولٹیدہ اللَّمْفِ يَالَطِيْفَ الصَّنْحِ مَا حَلِيمًا لاَيْجَالُ مَا جَوَادًا لاَيْجُنَلُ مربانی کرنے والے آسے با کیزہ کا رائے بڑد بارہیں جاری کرناگنا ہوں کی گرفتا ہی ایجیشش کرنے والے

mmmudidiahah.org

أقض حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَآارُحْمَ الرَّاحِمِينَ مُ ٱللَّهُ مَ نَّ أَسْتَكُلُكَ بِإِسْمِكَ الْمُخْرُّ وْنِ الْمَكْنُوْنِ السَّلَامِ الْمُسْتَزَلِ لْقُلُّ وْسِ الْمُطْهِرِ الطَّاهِي مَا دَهْرُ مَا دَنْهَا دُيَا دَيْهُ وْرُ مَا أَذُلُ يَا أَنُنُ كَامَنُ لَقُونِكِلُ وَلَوْ نُولُلُ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ كَانُ لَكُ كُفُوا ٱحَنُّ ٥ يَامَنُ لَمُ يَزَلُ يَاهُوْ يَاهُوْ يَاهُوْ يَاهُوْ يَامُنُ لَآلِكَ إِلَّا هُوْ يَا كَانُ يَاكِيْنَانُ يَادُوْحُ يَا كَآئِنُ قَبْلَ كُلِ كُوْنِ يَاكَائِنُ بَعْكَ كُلِّ كُوْنِ إِهْيًا إِشْرَاهِيًا ادُّوْنِيَ ٱصْبَاءُ وْنُ يَاجَجَلِيَ عَظَآئِكُوالْأُمُورِيسُ لِعَنَاكَ عَلَى حِلْمِكَ يَعْلَى عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَىٰ عَفُوكَ يَعْدُ قُدُرَتِكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبَ اللَّهُ لآالة الآهُوَ مَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَتُ الْعَرْشِ الْعَلْمُ مَّ كَيْسَ كِمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْوُمْ ٱللَّهُ وَصِلْ عَم یے بنیں ہے اس کے بند کوئی چیز۔ اور دُہ سننے والاواناہے اے اللہ وردُو و بھیج

www.madatahadu.org

عُحَمَّدِ وَمَنَ الْمُحَمَّدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

جب کو تی شکل پیش آجائے۔ باجا کم باشلطان کے آگے جانا ہو توسات بار دُعائے حزب البحر الرج کر ایک باز اِس دُعاکو بالج ہے اور اللہ تعالیٰ سے حاجت جا ہے۔

مزب البحر الرج کر ایک باز اِس دُعاکو باللہ ہے اللہ ہے کہ میں اللہ ہے۔

ٱقْدَمْتُ عَلَيْكُ يَاكِنُّ فَحُ بِالسَّبْعِ الْهَوَاوِيَّةِ بِالسَّبْعِ الْمَوْضَيَّةِ شُمُوْخُ ٱشْمَخَتُ كَالِّشُ كَاشَتُ يَاجُنَّ فَحُ بَابَاسِطُ يَاوَدُودُ أُبْسُطِ النِّعْمَةَ وَذَيِّ لِ التَّكْمَةَ يَاحَثَّانُ يَامَثَانُ لَااللَّهُ لِاَاللَّهُ لَااللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنُ مَ

ترجمہ میں چوکوقتم دیتا ہوں اُسے بیُڑوح سات ہوائی کے ساتھ سات زمین والے شموخ اشخمت طالتش طاشت کے ۔اُسے فعال اُسے کھو لنے والے اُسے مہرانی کر سفے والے بغمت کو بھیلا د سے اُور دُور کر دسے تکلیف کو اُسے مہران ، اِحسان کر سے والے اُسے اللہ ، اُسے اللہ اُسے اللہ اِمیری دُعاقبول کر۔

## سورة لس برصنے کی ترکیب

طراقي ختم خواج كال ضوا التي تعال عليهم عين

مندرجرذ بل ختم تنزیف اسائهٔ عالیه عبد کاه نثریف داولیندی می روزانه بعد نماز مغرب پیرصاحا ناسے۔

يَااللُّهُ- يَاعَرْنُذُ يَادَدُودُ- يَاكِرُنُمُ- يَادَهَاكِ- يَاحَيُّ يَاقَدُومُ حَشْنَاللَّهُ

www.une/au/na/n.org

وَنِعْمَالُوكِيْنِ لُوعُمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ عِلْقَاضِى الْحَاجَاتِ عَلَا وَاغَ الْبِكَاتِ عِلَا مُعْرَاضِ عَلَامُنَا وَعَلَا الْبُكَاتِ عِلَا الْمُعْرَاضِ عَلَا مُعْرَاضِ عَلَا الْبُكَاتِ عَلَا الْمُعْرَافِ عَلَا اللَّهُ عَلَاتِ عَلَا اللَّهُ عَلَاتِ عَلَا اللَّهُ عَوَاتِ عِلاَمُانَ الْبُكَاتِ اللَّهُ عَوَاتِ عِلاَمُ الْبُكَاتِ اللَّهُ عَوَاتِ عِلاَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَوَاتِ عِلاَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَوَاتِ عِلاَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاتِ عَلَى عَلَ

ختم سحبري

یہ وہ ختم ہے جس کے پڑھنے کے لیے حصرت قبلہ مولات مدخلد العالی تبقر سیعید زیادت روضۂ منوّرہ زادھا اللّٰر مشرفاً ما شارہ جناب رسُول تقبوُل صلی اللّٰر علیہ وآئا لم ویلم مامُور ہُوئے نے اور منیخم روزانہ بعد ازنماز منجبّہ دربارِ عالبہ عبدگا ہ مشرفین را ولینٹری میں بڑھا جاتا ہے۔

أُوّل ورُود مَثْرُونِ سَوْلار - بِيمِر سُبْحَانَ اللهِ وَجَعَمْلِ الْ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ الْسَالِهُ وَجَعَمْلِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيُومَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ختم صنرف اجربها والدبن فقشبت رحمة الأعليه

اوّل ورُوونشريفِ سَوُباد - بِعِرياخِفيّ اللَّصْف اَدْدِيكُنِي بِلُطْفِكَ الْحَفِيّ بِإِنْ سَوْ باد بِعِرد رُوونشريفِ سَوْلاد -

# ختم مضرب محب والعنا بي مماليه

اقل درُود شروب سُولار بهرسُبُكان الله وَالْحَمُدُ لِللهِ وَكَاللهَ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَك وَاللّهُ اَكْبُرُو لَاحُولُ وَكَافُونَ وَكَافُونَ وَلِيَّالِهِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بِإِنْجِ سُوْلار - بِجرورُ و وشريفِ ايك سوبار-

فتتم صرب اجم مح معضوم رحمة الدعليه

اقل درُودنَنرونِ سُولهار عِير لالله الله الآانت سُبْطَنا قَانِيْ كُنْث مِن الظّيلميين ما پنج سُولهار - بجر درُود منتراف سُولهار -

## بارہ کلمول کے فائدے

حضرت عبدُ النَّدين عبَّاس رضى النُّديْع اليُّعها نة حضُّور مرورِ كا تنات على النُّه علية لِم سےروایت کی ہے کہ آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرما یاکد بدیارہ کلمے تورات انجیل-زْبُوراً ورفرقان سے بیٹے ہیں ہج ایما نداران کو ایک ورق مریکھتے اَ ورمرر وزاکس کو دیجھے اوران ریمل کرسے فرانعالی کے مقبولوں میں سے بوجائے گا۔ یه ال کلمه فرانعالی فرانا کراے فرزند آدم اروزی کاعم نه کھا بجب تکمیرا خزانه بحرابة امير أورمير خزانه بمحى فالى مرموكار دُوسل کلمه اَ سے فرزندا وم ایادشاہ ظالم اور امیرکیسرسے مت ڈریب تکمیری سلطنت سے آورمیری سلطنت میشد کے لئے ہے۔ يتبسل كلمه أسفرز نمرآدم إكسى سفح تت مت كرا دركسي سي كحيومت ما تك ب تک تو مجھے پاتے ۔اور مجھے جب جائے گایا نے گا۔ چوتھا کلمه -آسے ابن آدم ایس فسب چزس ترے منے بناتی ہیں۔اور تجھ کو اینے لئے یس توایت آپ کو دوسروں کے دروازے بر دلیل مت کر۔ يا بخوال كلمه - أع وزند آدم إس ص طرح تهدس كل كاعمل نهيس ما سما اسى طرح تو مجمي محجه سے كل كى دوزى مت مانگ . چھٹا کلمہ أے فرزند آدم اجس طرح میں سات آسمان ،عرش ، کرسی أورسات زمینوں کے بداکر نے سے عاجز نہیں ہوا۔ اسی طرح نیرے بیدا کر نے اور روزی دینے سے عاجر بنیں ہوں گا بے شک روزی بینجاؤں گا۔ سانواں کلمنے۔ آئے آم کے بلطے اجس طرح میں نیری دوزی نہیں جھینت!

#### www.malsialitali.org

أسى طرح توكهي ميري عبادت مت جيوار أورمير يه فكم كيفلا ب مت كمر . آنھواں کلمدے آسے ابن آدم اجس قدرس فيترى فسمت ميں لکھ دما ہے اس براجنی ره را درنفس و شیطان کی خوامشوں سے دِل کومت بهلا ر ن ان كليه - أع فرزند آدم إلى ترادوست بنول نويمي ميرادوست بناره-أورمبري مجتت وعشق كيءعم سيحتجى غالى مذهور دسوان کلمه دا سے ابن آوم امیرے عصد سے بار دمت ہو بجب مک تو اُمیر ط سے گذر کر بہشت میں واجل نہ موجاتے۔ ككارهوان كلمه أعفرزندوم اتومجه راسنفس كمصلحت كماعث غصدوما ہے۔اورا سے نفس رمیری رضامندی کے لیتے عصر بنیس ہونا۔ بادھواں کلمف آسے فرزند آدم ااگر تو میر تقسیم برداضی موجائے توانے آپ كوميرے عذاب سے مخيط الے كا داؤراكر تواس برياضي مزموي توففس كو تجمدير مقرر کر دُوں گا۔ تاکہ جا نوروں کی طرح تجھ کو خبکلوں میں دوڑاتے بھراتے قیم ہے مجھے اپنی عربت کی کہ مجھ حاصل مربو مگراسی فدر جو میں نے مفدر کیا ہے۔

## وصبيت فالمجمنزة اجتعبالغال عجداني ملته عليه

يەۋە دەلىتىنى بىن جۇنواجەعلىدالاجمەك اپنے فرزندار جمندخواجدا دليار كېير رحمەنداللە جالىدى طرف ئىرىن دارۇرلىقى :-

اَ مے فرزند اِرجَهند! بین شخیفے وصیّت کرنا بیُوں کدعلم وا دب اُ ور تفوی اُ اُور سُنت وجاعت کے اِتّباع کولازم بکپٹرنا ، نماز کوجاعت کے ساتھ اواکرنا ،علِنظِ وحدیث و تفسیر سِکھنا ،حابل صُوفیوں سے بحیّا ، اپنے احوال کوشتہ رہز کرنا،شہر کا

www.malaulnah.org

قاضی اورها کم ند بنیا۔ قبالوں اور تسکوں بر اپنیانام بر لکھنا۔ باوشاہوں اورام ورائی کے ساتھ صحبت ندر کھنا۔ خانقاہ نہ بنانا۔ اپنے آپ کو شخ نہ کہلانا یسماع نہ شننا اور اس سے انکار بھی نہ کرنا کم بون کم کھانا اور کم سونا۔ عام مخلوقات سے الگ رمبنا۔ افرول یعنی بے در شفوں اور عور توں کی صحبت میں نہ بدیشا۔ و نیا کی طلب میں مضرون نہ ہونا۔ بہت رونا اور کم مہنستا بخدہ اور فہقہ سے بالکل احتراز کرنا کسی مخلوق کو اپنے سے بہت رونا اور کم مہنستا بخدہ اور فہقہ سے بالکل احتراز کرنا کسی مخلوق کو اپنے سے بہوسکے مشائخ کی خدمت میں مال وجان سے در یخ نہ رکھنا مشائخ کو جان سے عزیم برا بدن لا عزاور تیری آنکور کریا آفر در بالی خوات سے خریم برا بدن لا عزاور تیری آنکور کریا آفر در بالی نہا کہ اور در دولیش نیرے دوست بہوں بعبادت تیرائیر مایہ مسجد تیرا گھر، تیراد افراکور تیرا کور تیرا کری نہا در دولیش نیرے دوست بہوں بعبادت تیرائیر مایہ مسجد تیرا گھر، تیراد افراکور تیرا کھر، تیراد افراکور تیرا کی نیری نہاں شاکر ، ذکر تیرا مُونس اور فکر تیرا بار بہوا درحتی المقد ور توطر تھی خواج کان میری نہاں شاکر ، ذکر تیرا مُونس اور فکر تیرا بار بہوا درحتی المقد ور توطر تھی خواج کان درجہ الشرطید میں برنیاب قدم دہ ہے۔

شرة والمران صرامسان في المنابع الله على الله عل تَّنَّىُّ ومؤلَّفْنَّهُ: حِنَا فِيفِقَ بِيصَرِّمُولِّفِ حُمَّةُ اللهُّنْعَا لِيُعتَلِيهِ بوجه عصبال سربيرلا باإلتجا كي اسط بااللی دَریدآ بامگول دُعا کے واسطے بحن دے مجھ کو گڑ مصطفے کے اسط جهل وغفلت وصلالت والرك كريم دكه مجهة نابت فدم أوبرص الوستبقيم رتم کرنا اُے فُکرا کل ابنیار کے واسطے إِن بْرِيكُولِ كَا وْسِيلِلْ مِاسْمُول مِس أَسِينُوا ﴿ وَوَرُوسِيلِهُ ٱلْأَوْاصِحَاتِ وَعَلَى مُرْتَضِيحً فضل كرصب "لق اكرم في ما ك واسط كريبيه عاصى تئول رأيضان كوافي كال تنرية الوجهو لأكر فرماؤ مير حاق كهال فارسی سطنمان فاسم ولیار کے واسطے نینٹر نفنس مرکش فررکھیش سے رکھناشہا سنچرسے مانع ہے ریرکطف کی اپنی لگاہ جعفرصارٌق إمام دوسرا کے داسطے ناكوني وم مون مرتجو سفرامير يفدا ذكر وفكرت كيحبو محجه كوعطاميرس خنرا بایزیر و لوالحسن صاحب تقی کے واسطے جيتم كرمان سيندر بالأب توكيج علو دكها كاروبار ومرس كب تك يول تخفي سے فيدا بُوعلی اُ ور لُوسف صاحب صفا کے واسطے كذب ميرى زندكى ما فكروفكرت أسفرا ہوزباں برنام جاری عظفے کا کے شہا عبدُ خالق أور عار ف اصفيا يم واسط يَس نَرْابِدِ يُونَ عابد بنَهُ بُول سركاركا بُون علام مصطفيط البُحِي مِنْ بداركا

خواجة بحث ثبود وعزيزال بادفا كي اسط دلبزن ہن میرے تورکھیو مجھے اُن سنے گاہ محرمتِ باباساسی اُورامیہ بادشاہ أوربها والدين شهيدكيب باكے واسطے يدول مُرده بوزنده ارْطفيل أولب بوبُوت بنغ مجنت سے شهد أے كريا شاہ علاق الدين وجرخي رمنما كے واسطے یا اللی مزایسے خواش و عالم کی مجھے محمد مومنوراً ورمعطّر دِل مرااس نور سے غواجة احت اروزا بدمقدار كے واسطے مست أوربيخ دبنا دس أورد بواند مجم مستمع رُديّت باك كاأب كرك تُورد الشبيح نواحدٌ درونشُ وأنكسني كدا كے واسطے أوليار برموكبا مرطه كرتنراف ينوعبيم فضل اليفظ فالمرجم كولهي فلب ليم خواجة ما في محرص تلد ما نقار كے واسط دين و دُنيا كانهين برُزم سے ل مين عال اياف ه وروكا ما دى مے ل ميں تووال اس مجدّد العِثّ تانی باد شاہ کے واسطے يا اللي كرم مے ل سے دُوني كا حرف نُور مَن سُبِي رسُوں مُدَّرُو، ما في سے ترا ظهُور خواجت معصوم نارك ماسوى كالسطي اِس وقد في في كرديا م أيض اا بتجميل في المعانية المانور المعانية المانور مجتزاللدا ورزبركر مهندى كے واسطے دین و دُنیا کی نہیں منظور مرداری مجھے کرعطا تو کینے در کی ذِکت فنواری مجھے خواجہ قطب لدین حکد رمخنے کے واسطے نہوس شاہی کی ہے ورنڈ کدائی کی مجھے سطف سے بینے محبت کارسائی مجھ کو دے شاہ جال الله اس صاحب صابحے اسطے

www.malaubah.arg

مسيم كحماب كومعى ازطفى إلىب يأ مرخروتی وجهال کی موعنایت کے فکرا خواجر علي عيل في السمام كي اسط فيض ظاہر فيض باطر فيض كا دربارہ ومكر كراحسال تزية لأبال لاجالي شاہ سیم اللہ باجلم و حیا کے واسطے جس طرف دیجیوں نظراتے مجھے ترابی نور غفلت دُوني كايرده دُوركرال سعفور حضرت نور فحرص مارسا کے واسطے كرعطا رحُتُ مُحَدًّا ور دِلى حُتِ فِقير رات دن مو در د احرالتجام كع قدار صرت فقر محر الله ببشوا كے واسطے حال وقال ومال جان مبع يتريي أقيار استهمال معتمري أكر تفه كما لائه فقر جان دول لامامول بتحدر فدا كالسط منتظر در ریک طابتوں سے مجتب آے فارا کر قبول آب برکت ان نامول کی میری عا درودل فراینی ذات کیرما کے داسطے حشرمن مجي سائقرانهي كيے أيضُّلاوندا أيشًا ننواجگان فقشندری کی محبّت کوعط َ حافظِ عبر رح الكريم رسماكے واسطے مِن يَو عاجز مِن عُلُو عاصِ مِنْ مُع مسكِي فِي كُدا اللَّهِ الْحَرِي عَالِبِ تُوْمِ عَا فِراَ ورغني بسيا بخش محد نوايخ خلاأولب رمح اسط

ا \_ آخرى دو بند قاصى عالم الدين صاحب مقد الندعليد كي بب

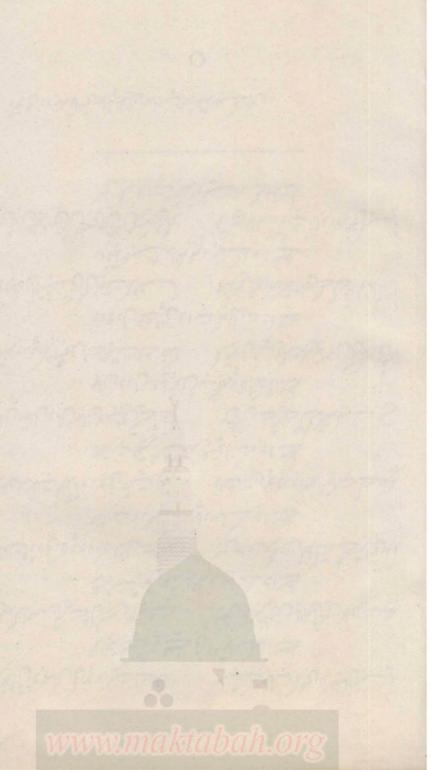

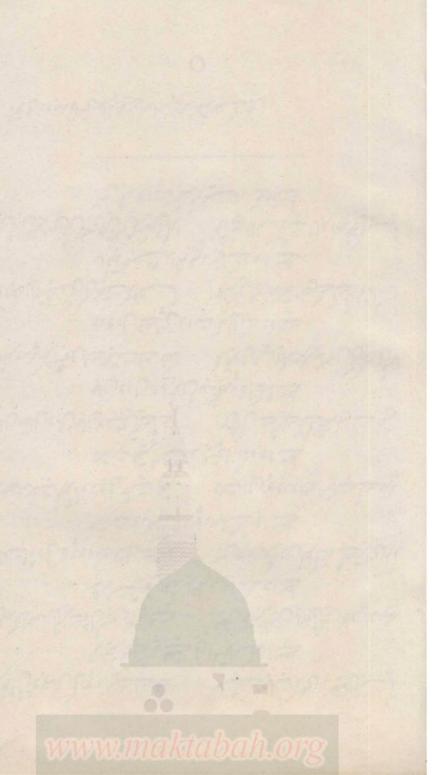

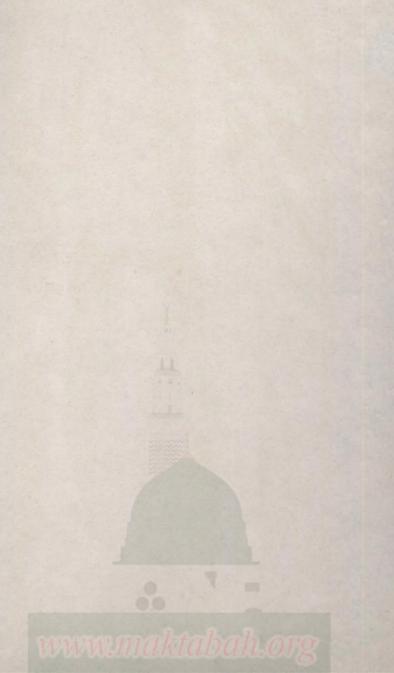

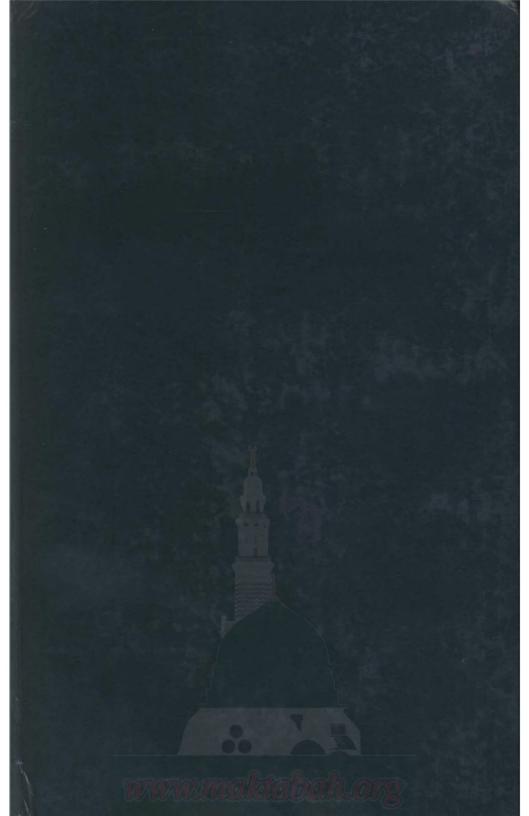